جوان سے دورہوتاہے خداسے دورہوتاہے نِمان صَجَتِ با اولياء ٠٠٠ بهترازص سالطاعت بيريا قران مجید منتبرتفار برا وراحا دیث نبویه صلی الندعلیه ولم کی روشنی میں اولیاءالٹری صحبت با برکت کی صندورت اوراسے فوائد ریمان کرنے والی کتاب متطاب هلاية السكالعين صُحْيَةِ الصَّادِقِينَ مر سحات قلم فاعاد السنى فقير حبيب لرحن بخشى نقضيندى فاصل غفارى اداره بلاغ الناس

## المقدمة

شعر! بودکیمیا قرب ایل سعادت دهیما مغز دولت کنداستخوان را . سعا د تمندوس کی نزدیمی کیمیاکا افررکھتی ہے تا ہما جو ایک پرندہ ، ٹاپری کو سرمایہ

كاسف زيناليتاب.

عا کمینی می بی تنجر تر حس میں اختلاف ہو علی فائدہ مندمونے عصی صدیوں سے چاد مذہب حنفی شامنی ، صبلی ، مالکی عامی - انتشارام کی جمع ہے -

الرجة كابرى علم مؤجانية مول ملكر باطنى علم موفحة اللي يسيموم مول يك ليافت

سے دوکے کی حتی المقدور کوشش کرتے ہیں۔

اسلے فیقرنے با وجود اپنی بے بفاعتی اور کم علی سے مف تو کلاعلی اللّٰه حسب ایماء تبدی فعلی نفادی وسندی مضدی و مشدی و مشری و کی کا مل عارف بالسّٰه حفرت خواجه الحارج اللّٰه کبش تقتبندی فعلی نفادی در احت برکامهم العالیہ صبحت صالحین کی مغرودت و ابھرت کو در آن بجید احشہ بورمت اسمی باور مقام کر آن اصادیث بنویہ اان کی معتر نزوج اور اٹھ کم مذاہب ، علماء دبانی مشہورمت کی اور و کھی مشہور مت کی کوشش کی ہے و کھی مسلم مشخصیت و اس کی ترفیق کے لیے مقادر کی کوشش کی ہے کے لیے مقادر کی کوشش کی ہے کہ لیے مقادر کی کوشش کی ہے کہ اور مشاور ہات کا دور مشاور ہات کا دور مشاور ہات کے لیے مقادر کی کوشش کی اور مشاور ہات کی اور مشاور ہات کے لیے مقادر کی کوشش کی اور مشاور ہات کا دور مشرق نے خوب فرایا ۔

کے لیے مقادر کی کو تو اسے قو کل ہے بہ اسلام تیزادین ہے تو مصطفوی ہے کا دور ہو کہ اور کی مقادر کی اس کا دور ہو کہ کا دور ہو کہ کو دی کور بات کو دی کو دیا ہو کو کھوں کو دیا ہو دی کو دیا ہو کو کھوں کو دی کو دید کو دی کو دیا ہو کو دیا ہو کو دی کو در کو دی کو دی کو در کو دی کو دی کو دی کو دی کو در کو دی کو دی کو دی

ورمفان مبارک مسلمه

یم اوٹری البر توکل کرتے ہوئے مٹ مارنے ہوئے۔ ما نظریہ مارولائل کے منبوط کا روشن مدہ چلتے والے مائٹن ماسٹر تا نے کہنے دانے

## بِسُمِ السَّمِيْكِ التَّحَيِّبِيرِ سَرِ سَارِ السَّمِيْكِ التَّحَيِّبِيرِ حَامِدًا ومُصِلِداً ومساعاً ...

امّابعد سبسے بيد قرآن مجيدى و ه آيات جن كى تفيروتشريح اس راله ميس

يش ى جائے گا۔

المارشاد باری تعالی ہے یا آفٹا الذین اصنی القیقی الله ترا بنگافی الله ترا بنگافی الله الله ترا بنگافی الله برا انویشیکه وَحَجَاهِهُ صَافِی سَید لله تعالی ترات تعلیمی ن سر مان و برخ ایمان والودست به والنترسے اور و موندو اس یک وسید اور دو ان کرواسی راه میں شاہر

م در مین اور مبکر علم میوتا به تَیَا آیَشَا الَّذِیْنَ الصَّوا تَنْقُوا اللَّهُ کَلُوْنُوْا صَیَّ الصَّی فِتَی اے ایمان والوڈ دیتے رہوا لنڈسے اور رہوسا پھستجھ تنکے ۔ پائے ہوا لنڈ ہے آ

٣- ايد اور مَكِهُ فرايا فَسُسِّنَ لَقُ إِ اصْلَ الذِّ خُولِ لَنَتُنَهُ لَاتَّهُ لَكُونَ كِلَاسَ مَعِلًا بِغُ

تواك موكوعلم والول سے بوئيواكر تميس علم بنس سے.

٣- ايك الدجر النادي و اشير نَفْسَكُ فَ الَّذِينَ يَدُعُونَ مَ يَعْسَمَ بِاللهُ اوهِ وَالْعَشِيَّ يُورْدُونَ وَجُمَّا وَلَا تَعْدَّ عُيْدًا لِكَ عَذْ الْكِيْرِةِ وَلَا تَعْدَّ عُيْدًا لِكَيْرَةً

والعَسِينِ بِرِيدِون وَجِهَدُ وَلا لَعَدَ عِيدًا لِتَّا عِيدُ مِن مِيدًا مِيهِ النَّاشِأُ وَلَا تَبِطِينُ مَنْ اَغْفَلْنَا فَتَلِدُكُ عَنْ ذِي ثَاقًا بَثَنَ حَوَالُا وَحَالَا اَعْدَاهُ الْم فَرُطَّاه يَّا كُمِف عُ

فخ الدین دادی قدس مرز نے اپنی مستهدر درون نفیر کیوری بنی نفط ی سیری مشری و

البيط ذكمك بوئ شانوب فامركرنا.

تحقيقان الفاظ من ذكرى 4- فرايا" المستبلة الثالثية" ٱكْوَيشيكَة فِعَيْلَةٌ مِنْ وَسَلَّ الله إذَا تَقُرَّبَ إِلَيْهِ . قَالَ لَبِينَ الشَّاعِلَ اَسَىٰ اللَّاسَى لَا يَدْشُونَ مَا تَذْرُثُ اَ صُرِجْعِم: أَ لَا كُلُّ ذِى كَبِّ إِلَى اللَّهِ وَاسِلُّ آئِي مُتَوَسِّلُ فَآنُوسِيدَةٌ هِنَى الَّذِي يُنَوَسِّلُ بِعَا إِلَى الْمُقَفَّوْدِ. روسیلہ فیجیلا کے وزن پڑسک آکیہ سے بنا ہواہے ۔جب کوئی سخفی کی کے قریب جاتا ہے تى عرب كيتے بى دَسَلَ إِكْيْلِهِ مِينى اسْتِے قريب جابينيا \_ چنا بخدع ب سے مشہور شاع بسيدنے کہاہے کہ اس و مکھتا ہوں کہ لوگ اپنی حقیقت سے بے خریس - خرواد سروانا آدمی اللّٰرتا لیٰ تک سنجے ہے رہے وسیلہ الملب کرتا ہے رہے توبھی نفظ وسیلہ کی تعوی محقیق: ربى يديات كرآية كم يمير لا أي نفق الاكتياء الخاشيكة من وسيله مع كونشا وسيلم مراد سيد ؟ يه عقده ببي حفرت تنفيته قديس ستره ندان الفائل سيحلّ فرا باكه قالت التّعْلنه كم تَ حَتَّتِ ٱلدِّينَةَ عَلَى آنَّهُ لَا سَبْيِلَ إِلَى اللَّهِ يَعَاكَىٰ إِلَّا بِمُعَيِّلْمِ يُعَالَمُنَا مَثْرَفَتُهُ وَمُنْ شِدِ يُرْشِدُ نَا مِلَ الْعِلْمِ بِهِ - تَفْرِكِيرِ صَعِيْ الْعِلْمِ لِيهِ الْعِيرِ صَعِيْ الْعِلْمِ الْعِلْمِ اللهِ الْعِلْمِ اللهِ اللهِي المِلْ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ تعليمين ہے كدأس أيم مبارك مع معلوم مولهم كدالتد معالى تك سنيخ كا اور كوئ سجى طريقهنس ربحزارنادكاس كع جوسيس التربقال ك مونة كى تتعلم اوروه مرتدبر حق جومهي الشريعالي كي بيجانف كى بدايت كرم. تفيرى اس مختوسى عبادت سيجوك حفرت علامه مفرعليه الرحم نے تعليميد کے حوالہ سے نقل کی ہے نفظ یہ کہ بزرگان دین کی وساطت سے بارگاہ قدس می سانی نا بت بدوتی ہے اور شائنے کی صحبت کی ضرورت منہوم ہوتی ہے ملکرا بل علم بخوبی جانتے ہیں کرانس عبارت کے مصحفے ہیں ۔ (۱) شیرتہ دم، منفیہ را ودنفی سی لفظ لا کے ساتھ کی سمّى ہے جو كرنفى حبنس مے يتے متعل ہے جساكة به كريمة ذايك ألكتاب لأمريب فيشيد:

ي كره أنبولد! المحتى باتعب مراتعال كيا بهاريس

البقی سی بی لاکفی جبس کے ساتھ نعی کی تئی ہے اور مطلب یہ ہے ور قرآن تجدیمی سی بھی ہم سے سے تنک وسٹ بدی گئی جنس کے ساتھ ہم کے تنک وسٹ بر کا گئی حبس کے ساتھ ہم کوچ کے مسبسک واصلہ کی اللّٰہ کی نعی محرکے لفظ الآ کے ساتھ فقط ایک ہم سی مسلم واصله کی اللّٰہ کی نعی محرکے لفظ الآ کے ساتھ فقط ایک ہم سی مسلم واصله کی اللّٰہ کی نعی محرک معلم کا مل مرش دم حق ہے جس کی وساطت سے ہی خدادت میں ضعنا گیر وی ہے کہ اس سے مراد معلم کا مل مرش دم حق ہے جس کی وساطت سے ہی خدادت میں ضعنا گیر وی ہے کہ اس سے مراد معلم کا میں مرش دم حق ہے جس کی مساطلت سے ہی حداد دیا واللّٰہ کی کا مصال ماصل موس تا ہے ۔ اس عبارت میں ضعنا گیر وی ہو اللّٰہ نا میں میں تا ہو سے ہے کہ اور اللّٰہ اللّٰہ نے ہو اللّٰہ اللّٰہ نے ہو اللّٰہ اللّٰہ نے ہو اللّٰہ اللّٰہ نے ہو اللّٰہ اللّٰہ نے سے تا بہت ہے ۔

ابنداج بھی بارگاہ ناز کا وصول چاہے راستہ ہی ہے۔ مرت کا بل کی۔ ہمری کے بغر اپنے شیس مجا برات وریاضات کرنے سے وصول ای التاریح درجے ہرفائہ ہونا ہہت ہی تک سے۔ بے عنایا تِ حق وخاصانِ حق نہ گر ملک باٹ دسید مہستن ورق ۔ الشریعانی اور اسکے قامی بندول کی مہربانی سے بغر اکوئی فرسند بن جا تے بھر ہی اس کا المداعال سیاں سمجھو۔

پیردا گجزین که بے پیرلی سف ب بست پراز آفت وخوف وخط ر داہ پرکور کے کہ بغیہ رہیں کے یہ سف خطرہ ، خوف ، اور میں بندا نہ ان انہائی بر زمیں پیرکور کے کہ بغیہ رہیر کے یہ سفر خطرہ ، خوف ، اور میں بندا ہولے رہی فوفناک داستہ ہے اور کھات پرچور ہیں بچسی داستے ہے واقف کوسا تھ لے ناکراس زمین پررہ نہ جائے ۔ علامہ ابن تیعیہ ابنی شہور کتا ب التوسل والوسید لم بن آیہ مبارکہ کیا آنگیا اکر نیک ایم نواز تھی اللہ کے آبکٹی اکر ایک سید کے کی تشریح کرتے ہوئے میں میں نے آبت کیا ان کو کو سید کہ ایک انتہا کے گئی کی تشریح کرتے

سے اللہ تقائیٰ تک پہنچانے واسے داستے ع<u>ے دا</u>ستہ عارباستوں سے اس*کار* 

وَكُلِكُهُ بِالْإِثْيَانِ بِمُحَكَّدِ قَرَاتِبًا عِبِهِ وَهَٰذِهِ التَّوَسُّلُ بِالْإِبْمَانِ بِسِهِ وَكَاعَيْدِ وَكُونَ عَلَىٰ كُلَّ أَحُدِ فِي كُلِّ حَالِ بَاطِنَا وَ طَاحِبُ ا فِي حَدَد اللَّهِ الْ سَ سُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهَ وَسَنَّمَ وَلَيْهِ فَنِي مَشْدَهِ فِي مَشْدَهِ إِ وَمَنْ إِ لاَ يَسْقُطُ النَّوْسَكُ مِالْإِ يْمَانِ بِهِ وَ بِطَاءَ يِنْهُ عَنْ اَحَدٍ مِنَ الْنُعَلِّقِ في حَالٍ مِنَ لَاكْ حَوَالِ مَعْدَ قَيْماً مِرِ الْكَتْحَةِ وَلَا بِعُدْمٍ مِنَ الْكَعْدَامِ، وَلاَ طَيِهِ ثِنَ إِلَىٰ كُنَّ مَهِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ وَالنِّيَاةِ مِنْ هَوَا نِهِ وَعَذَا-إِيدِ إِلَّا لَتُوسُّلُ بِالْإِيْمَانِ بِهِ وَبِعَا عَتِيا لِتُوسُّلُ وَالوسيلةُ مُولِدَ علقه اب تيميه - مطبوعه داما لعم بيره للطباعدة بيرت لبنان ـ المتدمة الى كى طرف ومسيله طلب كن التينياً أن ربيري ورست مورَّ فاجور سول خدا صلى التقريبان كل إلى المان الله في المرآ محفوث صلى الترميلية وسل الم تعتب في الرجالة الود فرا برداری تاوی ماصل کر بنتے ہوں کے معنوراکر سال النوال و ایسان دو والماسين المراز وته بيدايان لا بركاوسيله تكرين بهرايك اشان برف بندراها . میں علی اور باطن میں میں آن کے فرت حملی العُریار . وسطی حیانہ اطام رہی ہے ، مجمعی اور آپ کی وفات خراب الديون مي مورد المان و روز المان مي الدر الموفية المن مير البيال. الميدول مهاری نظرد در سے سابینے بدہوں۔ ور فوج وہ تھاتے ہوں ۔ ہیں ۔ سٹر ہوسیاں است صلى دراييا برائيا برايان المارا المرابكي اطاعت كا وسيار بكراكي مين حالت المسخلوفات سے سی می وید سے معاف ہنس ہوگا۔ دورنہ جی اس ساسلہ میں کی کا جزیرہا ہے انہوں ہو؟ اور بنیب ید ہے کوئ استرالیڈ تا لیٹر کے ایپاں ہوت حاصل کرنے نا اور اسکی رہند کارے مورات اوراس مع عذاب سے توات یا نے کا ۔ سکاروسیا کا انا خند ن ال ساماری ا برايمان لا نيا ورايعي كبي إسى كادور ذراس أنه حلك ينطق بن و كفظ التوسل في عُنْ نِ التَّسَمَا بَدِّ كَاكُنُ أَيُسْتَعِيمُ لَوْ نَهُ فِيْ هَٰذَا الْمُغْنَىٰ وَالْتَوَسُّلُ ۗ بِدَعَا يُهِ وَشَفَاعَتِهِ بَنَفَعُ مَعَ الَّا يُمَانِ بِهِ الْتَوَسل صِرّ

ا در لفنط قوسل زوسید ما سن کرن کو صحاب کرام رمنی النّدعهم اپنے محا ورہ بین اسی فلی بین کستمال کرنے بھے اور آنحفرت صلی النّریلیہ وسلم کی دعا اور شقاعت کا دسیدا بیان والوں کو نفخ ویٹا ہے۔

مول اسفتی محتر سیفیغ صاحب صدر وارا معلوم کرایی اورسایق شفتی ورا معلوم و یوبند اینی منهود وموجف تفيهمادت العنرآن مين سوره فانخرى تفيه مين صراط مستقيمى ننشريج كم تعظیم ( صراط مستقیم کمتاب استرا وارمهال انتر دونوں کے مجوعیسے ملتا ہے ؟ ایک بات قابل عور ہے وراس میں غور کرنے سے ایک بڑے علم کا وروازہ کھنتاہے۔وہ یہ کرمراط سنقیم کی تعین سے بیے بنطا ہرصاف بات یہ بھی کہ صراعا کرسول یا صراط! لغرآن صرباد یا جا تا جو مختصر بھی تقاا ورواضح بحى كيونكه يوراف رآن ورحقيفت صراطيستنيتم كانشزع سيته اوربوري مغلمات رسول اسى كى تفقيل ليكن مشراك كى تختفر سورت ميں اختفيارا وروضاحت كے اس بهلو كوهمور كرص اطرستقيم كي تغيين سے يه التر مغالف استقل دوآ يتوں من ايجابي اور سلبى يهلوك سے صلطِ ستين كواس طرح ستعين فرا ياكرا كرسيدها راسته چاہتے ہو تو ان توكون كوالماشن كثروا وران يحيط بن كواختياد كروفراك كريم نياس حركة بدوراياكه قرآ ن كاراستدا خيناركروكيونكررسول كريم على الترعليدوسلم كى بقاءاس دنياس دائمي مہنیں اورآ ہے کے بعد کوئ دوسرا سول اور بنی مہنیں اس کے صراح استقیم جن لوگوں سے ذربعه حاصل ہوسکتلہے ان س بیس کے علاوہ ایسے دیوا نے کی شاس کر درج کئے جو ما قبات بيشه وبورس يَق شالاً صاريقين منهداء اوريسانحين.

خلاصریه کرسیدهادات معلوم کرنے کے بی تعالیٰ نے کھے میاں اورانسا ہوں کا بہت در اکنی تا ہے کا والہ بہت ویا ایک حدیث میں ہے کہ جب ریسوں کریم صلی النہ بالم وسلم سے معلی بہر کرائم کو جروی کہ جعلی امنوں کی حرجہ بری امت بھی سند فرقوں ہیں ہے جائے گی ۔ اور مرت ایک جا مت ان میں متی جملعت اور مرت ایک جا مت ان میں متی جملعت اور مرت ایک جا مت ان میں متی جملعت اور مرت ایک جا مت ان میں متی جملعت اور مرت ایک جا مت ان میں متی جملعت ان میں متی جملعت ان میں متی کے درجال الد بی کا است میں متی کے درجال الد بی کا است میں متی کے درجال الد بی کا

پتددیا کیا ہے ف یا یا مرحکا آ ناعکیبر قر اَضحکائی "مینی حق بروہ جماعت ہوتی جومیرے اور منیز صحابہ کے طرز بہمو۔

اس خاص طرزی شایداس کی طرف اشاره موکه اسان کی تعلیم و تربیت محف کتا بول اکرر دایتون سے بنیس موسکتی و بلک رجال ماہرین کی صحبت اوران سے سیکھوکر حاصل ہوتی ہے معنی ورحقیفت انسان کا معلم وزریتی انسان ہی موسیق ایسے محفق کتاب معلم اور مربی نہیں ہوگتی معنی ورحقیفت انسان کا معلم وزریتی انسان ہی موسیق ایسے محفق کتاب معلم اور مربی نہیں ہوگتی معنول اکر مربوس ے،

کورس تونفظ ہی سکھاتے ہیں آدی آدی سنا سنے ہیں

معلوم ہوا کہ انبان کی اسلاح وفلاح کے لیے دوجیزی ضروری ہیں ایک کتاب التُرحس ہیں نبان الله زند نی تصبر سنتھے سے متعلقہ احکام موجود ہیں۔ دوسرے رجال التُدینی التُدد ایے ،ان سے استفادہ کی صورت یہ ہے کہ کتا ب التُدیمے مود عنہ اصول بپررجال التُدکو برکھا جائے جو اس معیار برنہ اتریں ان کورجال التُد ہی نہ مجھا جائے ۔ اورجب رجال التُدیجے معنی میں حاصل ہوجا کی توان سے کتا اللہ كامفنوك يتكف اوعل كرنه عاع ما بياجا م

منرقه دارانه اختلات کا نراسب بهی هدی که کچه دوگون نے صوف کتا ب انتذکولے لیا رجال الله سے قبلع نظر کری، انکی تفییر و تعلیم کو کوئی جنتیت نه دی ،اور کچر لوگ و ساخه مرت رجال الله کو معیاری مجھ بیاا ورکتاب الله سے آنکو بندکری اور دو لوں طریقوں کا نیتج مگرامی

بنارمفنی صاحب نے نہائت ہی سیس ہیرایہ میں حقیفت حال کا ذکر فرایا ۔ بقنیاً صراد مستعتم کے داہر و درہبر بزرگ ن دین ہی جہیں اور بنی نوع امدا ن کی جیجے تعلیم و شرببت مجبی رجال انام پر یہ صوفیاء کرام ای سمت اور نظر کرم سے ہی ہوسکتی ہے فقاؤلڈ آبی علیم یافتران وحدیث کے نفطی مفالی یا تفیہ و تشریح میڈ مصلے ہے حیات اندانی کا مقصد مینی موفت اہلی اور وصولی ای استرحاصل ہونہیں سکتا ۔

حفرت بنالدين ما في رحمته الشرعليه فرات بين - ألا سبلا عملي عَيْسِهُمْ وَالْتُهُمُ مِنْ اللهُ عَلَيْ عَيْسِهُمُ وَالْوَرُورُ وَ مِنْ اللهِ يَعْمَدُ وَالْهُ مَلْ بِالْوِلْدِ مِنْ لَا لَهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّ

علم من كابنر با مجه به درمراوس = به فا مده بونا به ) اورمل بغراد كم بها رياعيب الرسم به ريان على المره ماصل مون في توقع كم بها ورعلم كم مطابق على لوا مين مرا لاستيم به وريا فا مده ماصل مون في توقع كم بها ورعلم كم مطابق على لوا مين مرا لاستيم به وريد به في توقي به كرف المرسي ملا و قد يان مجيدا ورا ما ديث مباركه كون مع موريد محيد المون مي المناف المناف المرابع من المناف المناف المالي من المناف المنا

قرآن مجید کے ایک کلمہ بب جا رملوم سماتے ہوئے ہیں ایک ظاہر کے اعتبار سے فطا ہری الفاظ اسے لی طاعتبار سے فطا ہری الفاظ اسے کہی کا مدرونی حقیقت سے کمی کا مدید الفاظ کو کا اندرونی حقیقت بیام اولیا ہوگا میں اندرونی حقیقت بیام اولیا ہوگا ہوئے اس بیام اولیا ہوگا ہوگا ہائے اس سے ایک علم حاصل مہوگا ، اور جو تھا یا عتبار مقبلے کے البین کلمہ کے ہرایک جزو کا علی والع بیاد مقبل کے ایس سے ایک اور علم حاصل ہوگا ، اور اگر باقبل کما بعد کے ساتھ مناصبت کا محافل کی جائے کے اس کے جو اس سے ایک اور علم حاصل ہوگا ، اور اگر باقبل کما بعد کے ساتھ مناصبت کا محافل کی جائے گا تو کے اور علوم میں کا ہر ہموں سے .

اور نقناً بيملوم او نيا والله من جانت بي سي اور كي كيا مجاله امرا لمومنين يه سيدنا على كيم الله وجهد في ولا يكب نو تحكيمت لك في تحديد المؤمنين يه سيدنا على كيم الله وجهد في ولا يكب نو تحكيمت لك في في الكافية الفاحية الفاحية الموكمة الله عنيات وقد من الماري تهي سوروفا محتمى تفيد كمولكر شاق كالمولكة من توريخ كابوجه بن جائے گا.

عا اس سے پہلے والا جلہ سا اس کے میدآے والا جلہ ۔ وآن فیر کے ہرا کہ کلم سی ۔ کے علوم سمائے ہو کے ہیں۔

اسكى تنفريح كرته بيوك حضرت علاته الم شعواني رحمته التشرعليه فرانته بي رفيه للأ اللح إِذْ مِينَانُعِلْمِ اللَّهُ فِي اللَّذِي إِنَّا لَا اللَّهُ تَعَالَىٰ لَهُ مِنْ طَي يَقِ الإنتَاعِ ا إِذِ انْفِكُمْ لَا يَصِلُ مِا كَمَا ذَا لِكَ - اليوافيت والجواهم صفا صعبوعم عم اس سے مرا دعلم لدنی ہے جو کہ انتھام کے ذریعیہ اللّٰہ تعالیٰ فدان کوعطا صفرمایا اس سے سى في اورعله مراد نبي ' كيونكه انسان كا فكربيا ب كرنبي بينجنا - احقراقم سم خيال میں قرآن مجیدہی بہس ملیکہ دیگرعلوم اسسالہ پر فقہ فتوٹی ، اورعقا کرکی کتب جی ہی علماءحق مشاتيخ برحن يجحضه بب علماء كابربين نهيب مجصة جبيا كه حفرت خواجة خواجه كان خواجه محد عنانَ دامای نعتبندی قدس شره فراتے ہیں ۔ عالمان ایں عصرمیدانند کے علم دینی دیگر است دعلم تقوف وفقرى وتكرء علم منحوانندوننى فنمندكه جيع ففتهاء دركتب فقسه مثا بعته خدا ورسول المستشدة ندليس برين على كردن كما حقه عين فقرى است وكميال تعوَّف ، اگریمے را تشفی نے شور بیا پرنز دفیج کہ درکتاب کنزاز بطیعہ قلب تادائرہ لاىقين كالمصنصنون بيان كنمان شاء الترتعالى بزبان فوكيش اقرار فوابدكرد كهضجع است و دریست - البتر یک حالات مقامات اندکریواسطربیران کیارثا ثیربر مقام می دسدو دربی با ب علما و را جرتعلق ، مکنو بات وملغوظات حفرت نوا جمحاعثمان داما نی قدس سو 19 دورها صريح علماء يهمجه بب كرعلم دين اورتفتوت وففرى جدا جدا بي دراصل يه لوگ علم يرصة توبس مكر محصة نهي حالا نكر حيتقت برب كرجو كحو فقعها و نے فقہ کی کتا ہوں میں تکھاہے وہ حذا تعالیٰ اوررسول خلاصلی الشدعلیہ وسلم سے حکم کے عین مطابق ہے اوراسی پرعمل کرناہی فقری ہے اور بین کمال تفتوت ہے۔ اگر کسی کو یقین منہوتا ہوتو برے یاس کنز (فقی کتاب ہے) لے آئے میں اسی سے بطیفہ قلب سے لے کر دائره لا تعيّن تك يورا تعتوف أا بت كرد كها وَن انشاء التربعالي خودمعترض ا قرار كرلسكا

ما الله مقالي كل ون سے وليوں ك ول يرجوالقا بونا به اسكو العام كة بن

كرا مكل درست به البتركيرها لات الرمقانات اليصبي جو كه بزرگون كي حجبت سے حاصل بوت بيں بيان كر نے سے بنيس سمجھة جا سے تاس حقیقت سے علماء كوكيسا تعلق كرم برمرمطلب: اسى الرا الذكر آبيد كرميرى تفنيد كرم نے ہوئے حض ت علائم ہولا نا اسماعيل حقى توكرالتر مف حكمة فراق بير مفاجدة في الدائية الكيم شيكة كستر حث بالا من من من الدائية الكيم شيكة كستر حث بالا من من من الكيم تعلق الكيم ت

وسيد طلب كوا ارت واللي مد علم يوسقة تومس يحقة بنس

معرفة اللي ك بغرعام مُراي سے بني بجا سكتا - وسيد كع بغير خدا و ندمتا الى يك سائ مهني بوسكتى -ما - عدم .

کی بلاکت کا باشٹ نبا رجب کراسکے علم کا یہ حال تھا کہ اس کے درس سے وقت تقریر فوٹ كرنے وابوں تھے ہے ، اوہ ہزارسیاسی كى شینشياں دکھى ہوئى ہوتى مقین تقرصادی اندازہ سكاتے جها ب طلبہ كمے ہے بارہ ہزار لسيا ہى كى شينساں موں كى تود با ب طلبہ كى مغداد كيا مِوكَى - اسى طرح عهداكبرى كے گراہ اور كم آه كن علما وضيضى ابوالفضل يشيرانى اور عبدالة سلطان بورى سمة نام بھى تاريخ ميد لمنة بي حبفوں نے دنيا وى مفاد كى خاطرا يك نیا فارب دین اللی کے نام سے و نیا کے سامنے پیشی کیا اکریا دفتا ہ کوجو کرا بندار میں بہت م بى نيك المان تفاكراي كر كرس من وهكيل دياسلام كعظيم ركن . يح كى معا في م فتولی دیدیا اسلامی رسم خنه کوغیرم زوری قرار دیا شعی پرده بوجوان عور تو *ی سے* یعے ممنوع قرار دیریا ۔ واڈھی منٹو لنے کا جوازمیٹی کیا ۔بادنشاہ کے بیے بحدہ تعظیمی کوجا سُز ت در دیاه علماء مبتدکات ندار ماضی ،، معفی حفرات کا به خیال موتایه کرچیمعفو دالنگر تقالیٰ کی معرفتہ، عبادت، اورا چکام مشرع کی یا بندی کرنا ہے توبیرا مورکھور ہی بورے كے جاسكة بن \_ خوا و مخوا و بزرگوں بیروں سے پاس جانے كى كيا ضرور ت ہے؟ يا بدك فلان مولوی صاحب کہتے ہیں کہ کسی میر فیقر کے پاس سفر کر سے جانے کا نثرع شرایف میں کوئی جواز بنیں ۔ خاص کر سندر کو ان کی صحبت میں بیوی سیوں کا مے جانا تو اور مجی سیخت كناه ہے ۔ دغرہ دغرہ ۔ ان مے جواب میں عرض ہے كہ ہمارا بھى بھى نظریہ ہے كہ مقفود معرفتة الهي ہے عبادت اورا حكام شرع كى يا بندى كرنائعى اس كى ايك كرى اوروصول الى لند کا ذریعہ ہے۔ مگریدا موربیبر کا مل سے ساتھ بیعت نسبتہ اورتعلق بیداکرنے سے بغیر یا توحاصل ہوتے ہی نہیں اگرعیا دات اوزیکیاں کر بینا بھی تواسی میں شیط کی کہنست بوكى ، رياء اور د كهلا و ساكا وخل بوگا ، پورا بورا اخلاص بنيس بوگاجس كى دج سے سے محلی مرحلیس میفسل کررا وحق سے برکشتہ ہونے کا قوی اندبشہ ہے.

بیوی پوں کا اولیاء اللرکے پاس ہے جا ناجا نزہیے۔ سے سبب مسیم ایکر نبوالے میں کہنا ہے تاہیے

شروق این مرحله به بهر مصر خفر کن : ظلمات است بهرس ادخوا گرایی پرسفرخفر در پیرکا ل کی دمبری کے بغیر شروع نه کرد بهت پیس فری تاریکیاں ہیں گراہ میونے کا خلاہ ہے اس سے بچے ۔

حفات على مهمولانا اسماعيل حتى رحمة الشعليه فراتيبي - والعَمَلَ بالنفس يَنْ لَهُ فَيْ وَجَوْدِهَا وَإَمَّا العَمَلُ وَفَى الشَّاسَةِ الْهُمْ فِي الْهُمْ بِالْفَلْ وَلَى الْمُعْلَى وَفَى الشَّاسَةِ الْهُمْ فَيْ وَكُلَّ لَبَةِ الْمُعْرَى وَ وَلَا يَعْرَا وَلَا لَهُمْ اللَّهِ الْمُعْرَى وَ الْمُعْرَى وَ الْمُعْرَى وَ الْمُعْرَى الْمُوجِيَّاتِ وَلَا الْمُعْرَا وَلَى مَنْ بِ الْلَّهِ اللَّهِ مَنْ الْمُعْرَا وَلَى مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ہوجائے ہ۔ شعر۔ بیج نہ کشرنف راجز طل بیبر : دامن آن نفسی شراسخت گیر سینے وزانی زرہ آگاہ کس۔ : باسخن ہم نور راہم او کند صحبت کا مل بوائے مرد قبال : حییف باشد عمر تو منعنا و سال فاک شئو در مہیں سینے باصفا : تا ذِفاک تو ہو و پدئی ہے سیا (کوئی نہیں بارتا نفٹ کو سوائے سایہ بیبر کے اس نفس سے لینے والے کا دا من مفہوط بیکولو سینے فورانی دائلہ والے ہتھ کو را وحق خب والہ کمینیگے وہ با توں با توں میں نورکو بھی ساتھ شامل کردینیگے رکا مل کی صحبت تلاسش کر اسے مرد با تونی ۔ ٹرا دسنوس ہے کہ تری عمر کر تربیرس کی ہوگئی ۔ می ہوجا آگے لیسے د ہم ہے جس کا فا ہم باعن معا من

ابنے فورعیا دت کمہ نے سعد نفشن اور سجی پڑھنا ہے

ہور تاکریتری منتی سے کیمیا پیدا ہوجلئے۔

فاتدكة - انبان بيركا مل كا دامن عظام كرمى نفسانى خواست التكريم كوندول سے محفوظ رەسكتاب بسنطانى مكره صنرب سے بيح كلاب كيونكر شيخ كا لليطانى مكره فريب سے بيح كلاب كيونكر شيخ كا لليطانى مكره فريب سے المجھ المرابي متوسلين كوان بجندول سے آگا ه كرتا رسالھ حذیث بارك : فقيت كا المحققين والمحدثين و فريد عليام ملاعلى فارى جهذا لله عليه حديث بارك : فقيت كا الحققين والمحدثين و فريد كا كا التشيطان هي آكان عن آكان من آكان هي المحت كا المحت كا المستقبط كان المستقبط كا المحت كا الم

شبطان کے وش رسیدنا حفرت ابن عباسس دمن النّدعنها سے مروکیے کر ایک ون صفرت رسول مبتول ملی النّدعلیہ وسلم نے مشیطان لعین سے ہوجھا کے نہدا عکر اور سے حیث اَ حَسْرِ جَی میری است کے کو ن سے افراد تیرہے دشمن میں اور مجھے ان سے نفرت وعدادت ہے۔ توسٹیلان نے کہا جناب مبسیں يه كرائعى تفييل اس ترببت عن ذكرى أذ كُفه آنت كا مُحَمَّدٌ في يِنْ ابْعَفْ الْحَ وَالْعَالِمُ الْعَامِلِ بِالْعِلْمِ وَحَامِلُ الْعَزْآنِ إِذَاعَهِلَ بِمَا فِينُهِ هَ ٱلْمُتَحُذَّتُ يَلِيهِ فِي حَمْسِ صَلَوَاتٍ وَمَهِيبُ ٱلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاحِينِ وَ الْيَتَامَىٰ وَدُوْقَلْبِ مَ حِيْدِوَ الْعَنَىٰ ضِعَ لِلْحَقّ وَشَابِّ لَشُكَافِي طَاعَةٍ اللهِ تَعَاكِلُ وَ ٱلِكُلُ الْعَلَالِ وَالشَّابَّاتِ النُّهُ تَعَابَّانِ فِي اللَّهِ وَالْعَرْبِينَ مَلَى التَّلُواةِ فِي تَجْمَاعَةِ وَ الَّذِي يُعَيِنَى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسَ نِيَامَ وَالنَّاسَ نِيَامَ وَالنَّ مُنْهَكُمْ وَفِيْ رَجَا يَحْ يَكُ عُوالِلا خُوَانِ ولَيْسَ فِي قَلْيهِ سَنْحُ وَالَّذِي تَكُونُ ٱبُكُ الْمَكَا عَلَى وَمُنْوَءٍ وَسَخِي وَحِسَنَ الْحُلِقَ وَٱلْمُصُدِّقُ رَبُهُ بِمَا صَمِنَ اللَّهُ كَهُ وَالْمُنْحِينُ إِلَىٰ مُسْتُوْتَ الرَّارَ الْإِسَامِ لِ وَانْمُسْتَعِدٌّ لِلْمُوتِ ـ

سب سے زیا دہ خطرناک و حمن میں آپ اسلی الترعلیہ علم کو سمجھا ہوں آپ سے ہمیشہ میں لمرزہ براندام رہتا ہوں۔ بیرا دوسرا و خمن وہ عالم دین سے جو بوری طرح اپنے علم پرعل کرتا ہے اس کا علم علم من آئینہ دار ہوتا ہے۔ میرا نیسرا دشمن حا فیطرفت آن ہے حس سے بیسنے میں آپ برنازل کیا ہوا مقدس کام محف ظہے۔ میرا جو تحقاد خمن مؤذن ہے جو خالطًا لو حب اللّه محق اللّه تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے سے بروز احد پاپنے وقت اذان دیکر دوسروں کو جی عبادت اللّٰی طرف بلا تاہے میرا بالمجوال و تمن وہ موموں اور بیتیوں کے ساتھ محبت کرتا ہے اور میرا جھا و تمن و تمدل می موسل می موسل کے مالے حربت کرتا ہے اور میرا جھا و تمن و تمدل کا میں موسل کے موالی کی رضا کی خاطر بھی دو انہا دی میں اسلام تعالیٰ کی رضا کی خاطر بھی دو انہا دی موسل کی منا کے عبادت و بندگی میں کرتا ہے۔ میرا آدمواں دینمن وہ موموں نے جو خاص اللّه تعالیٰ کی رضا کی خادت و بندگی میں کرتا ہے۔ میرا آدمواں دینمن وہ صالح لؤجوان ہے حسیس کی جو انی اللّه تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں کرتا ہے۔ میرا آدمواں دینمن وہ صالح لؤجوان ہے حسیس کی جو انی اللّه تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں کرتا ہے۔ میرا آدمواں دینمن وہ صالح لؤجوان ہے حسیس کی جو انی اللّه تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں

بسربودبى بوميرا نا نوال دشمن وهطال غذا بريمينتنگ كمدن والاسے جوناجا نردرائع سے ايك لي كارى ماصل کرسے بنیں کیما تا اوران دو دوستوں کوسی انیادسوال منتمن تعتورکرا ہوں جن کی آلیس میں دوستی صرف الشرتعالیٰ ہی سے بیے ہو مراکیا رحوال دشمن وہ نمازی ہے جوہمیشہ جماعة کے سائحة نمازا داكرتا ربنا ہے۔ برا بارھواں وشمن وہ كائل مؤمن ہے جورات كے ساكے بس اسوقت تخیرود مگراذا فل اواکر تلب حس وقت دوسرے لوگ سو د ہے موتے ہیں۔ براتیا ہوان دہن و منتی شخف ہے جو خدا و ندمتعالیٰ کی منے کی مہوئی چیزوں سے بہت دوررہا ہے میراو جو طاب ب دہ نیک خفت جو دوسروں کی خرخواہی کر تا ہے نیکی کی طرف بلا تاہے سادے مسلان بھا بھوں کے یہے دعاء خسد كرتب اوركسي ملان بعالى كے متعلق اپنے دل ميں كوئى عقدر بخش بنہيں ركھا، سيدا بندرهوال وتمن ومتحف سع جراهيشدياك ومان اوربا ومنور بتاب ويراسو لهوال وتمن وسعى مؤمن بعصب كم صرقد و فيرات سے كئے فدا سے بندے فائدہ الصلقيموں ميرا سترهواں وسمن وه خوتش خلق مُؤمن ہے جو ہرایک سائھ خندہ پینیانی ہے بیش آنلہے میرا اٹھارھواں حسر بینہ ووشخف ہے بیں کابھروسدانڈ تعالیٰ برہے سی غریسے نہ کھوما نگتاہے نہ طع کرتا ہے ۔ بیراانیسوا ن وتنمن وه مخوارمو من بعيد جواين بهائ كاغم كعاتله بيوارُ ف اوريتيموں كى جركرى كرنا ہے ميراسبيوان اورآخسرى وتمن ووخوسش فتمت ملان ب جواس فاني و نباكوا يك مسافرخا يتعقود كريمة اختر كے سفراور موت كے ہے تيارى كرالم و نيا ميں رہتلہ مگرونياسے ول بنيں مگانا۔

آئمو آگناً لِذَهِ مِحَالِمُ يَوْنَ مُعْمَعُها ﴿ وَدُوْسَ نَالْحِنَى ابِ الدَّهِمِ نَبَلْهِ فَى الْحَالَةُ مِنْ الْحِدَى الْحَدَى اللّهُ الْحَدَى اللّهُ الْحَدَى اللّهُ اللّ

مبرے بیروم فدحض خواج محد عبدالغفار نقنبندی رحت پوری رحت النزنقالی علیہ فرات میں المستری محت پوری رحت النزنقالی علیہ فرات میں شعر بنہاں ساز کی ۔ قرق دی ظامت یا دکر ن سنحتی صلابت یا دکر ۔ معلقت قرابت یا دکر ن نیکی کمان حوثت ہے ۔ معلقت قرابت یا دکر ن نیکی کمان حوثت ہے ۔

سَيطان مَدوسَت بِيسَعِلَىٰ كُوْمَن معلوم مِوجانے كے بعد ابِسْ بِلن كے دوست بى سعلوم كريں.
حب آن فوت كا الله عليہ بِهِ فَي نَعِلن ہے بِوجِعا كرك آراج بَا عُرِف آ تَّ بَيْنَ يَديرى امّت ميں تيرے دوست كے بين تولعين نے كھا عُشْر اُفَّ لُهُ هُمْدُ الْإِمَامُّ الْجَائِرُ وَالْمُتَ تَحَيِّمُ وَالْعَالِمُ الْعَالَىٰ وَفِي بِي اَلْعَالَىٰ وَفِي مَا ذَا اَبْنَ فِي وَالْعَالِمُ الْعَالَىٰ وَفِي مَا ذَا اَبْنَ فِي وَالْعَالِمُ اللّهِ عَلَىٰ كَاللّهُ عَلْمَ اللّه عَلَىٰ كَاللّهُ عَلَىٰ كَاللّهُ عَلَىٰ اللّه عَلَىٰ كَاللّهُ عَلَىٰ كَاللّهُ عَلَىٰ كَاللّهُ عَلَىٰ كَاللّهُ عَلَىٰ كَاللّهُ وَالْعَالِمُ اللّهُ عَلَىٰ كَاللّهُ عَلَىٰ كَاللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ كَاللّهُ عَلَىٰ كَاللّهُ عَلَىٰ كَاللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ كَاللّهُ كَاللّهُ كَاللّهُ عَلَىٰ كَاللّهُ كَاللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ كَاللّهُ عَلَىٰ كَاللّهُ عَلَىٰ كَاللّهُ عَلَىٰ كَاللّهُ وَاللّهُ كَاللّهُ عَلَىٰ كَاللّهُ عَلَىٰ كَاللّهُ عَلَىٰ كَاللّهُ عَلَىٰ كَاللّهُ عَلَىٰ كَاللّهُ كَاللّهُ عَلَىٰ كَاللّهُ كَالْهُ عَلَىٰ كَاللّهُ كَاللّهُ عَلَىٰ كَاللّهُ كَاللّهُ عَلَىٰ كَاللّهُ كَاللّهُ عَلَىٰ كَاللّهُ عَلَىٰ كَاللّهُ عَلَىٰ كَاللّهُ عَلَىٰ كَاللّهُ عَلَىٰ كَاللّهُ عَلَىٰ كُلّهُ عَلَىٰ كَاللّهُ عَلْكُولُكُونُ كُلّهُ كُلّهُ عَلَى كُلّهُ كُلّهُ كُلّهُ عَلَىٰ كُلّهُ عَلَىٰ كُلّهُ كُلّهُ كُلُولُونُ كُلّهُ كُلّهُ كُلّهُ كُلّهُ كُلّهُ عَلَىٰ كُلّهُ عَلَىٰ كُلّهُ كُلّهُ كُلّهُ كُلّهُ كُلّهُ كُلْكُولُونُ كُلّهُ كُلّهُ كُلّهُ كُلّهُ كُلْكُولُ كُلّهُ كُلّهُ كُلْكُولُ كُلْكُمُ كُلِي كُلْكُولُ كُلْكُولُ كُلْكُولُ كُلْكُمُ كُ

آپ کی امت ہیں سے وس قسم کے لوگو کی ہیں جوب رکھتا مہوں ہر امپیلا دوست ظام بادنتا ہ سے میراد وسراد وست شابر و مغرور فستم کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بہت بہتر اورا و نجا تعتور کرتے ہیں میرا تیراد دست وہ الدار شخص ہے جو دنیا حاصل کرنے ہیں شریعت کے احکام کی بیروا کے مجے بیخ میں مراتیرا دوست وہ الدار شخص ہے جو دنیا حاصل کرنے ہیں شریعت کے احکام کی بیروا کے مجے بیر دہ جائز ناجائز طویقہ اپنا اسے حب سے شاف نہ زیا جہ حاصل ہوتا ہواور مال ودولت خرج کرنے بین میں احکام الہی کو مد نظر در کھتا ہوار دیا کو دوست در دیکی ایسے مقابات پرخرج کرتا ہوجوں سے شریعت نے تعقیم کیا ہے میراج بھا دوست وہ با ہوا دنیا کو دوست در کھنے والا عالم ہے جو بڑے بڑے آ دمیوں کی راء سے اتفاق کرتے ہوئے انکی ناجائز باتوں کو بھی دلائل سے درست تنابت کرے مرا پانجواں دوست وہ احب ہو جو سے سر ہے جس کی بخارت دھو کر، جوٹ ، فریب سے جانج ہو ۔ میراج چا دوست ذخیرہ اندون ہے میرا سوفت کہ غذ بادار ہی مہنیں لا نا جب کہ قبمتیں چرفیم نہ جائیں میرا ما تواں دوست دافی ہے میرا سوفت کہ غذ بادار ہی مہنیں لا ناجب کہ قبمتیں چرفیم نہ جائیں میرا ما تواں دوست دو خواں دوست دہ خواں دوست دو خواں دو خواں دوست د

علا كيرو مكوليت ماس كها بذكرس تيشران من خنا فرويوت بالمعي جان فيكي كما اح وقت حقي

جوال ودولت جی کرتے وقت مدلال حرام کی پروانہیں کرتا اور میرا دسواں دوست عادی نتاری ہے محتصم برسے مرصطلب: السیّرو الون کی نسبت اورغلامی کے بغیب رائٹڈ تعالے کی معرفت کا حاصل ہونا غيرمكن نهيئ مشكل عزودسي حبيباكرشهورومعووث بزرگ حفرن شيخ ابوالحسن ثناؤلى قدمس سره فرلمتے بیں کدایک دونو میں اورمیراایک سامتی وصول ای النر کے شوق میں ، موفینۃ المی حاصل كرنے كى غرض سے ایک غاریں جا بیٹھے اور ہمایشہ بہی خیال رہنا كہ آرج مہنیں توكل حزور هذا نقالی كی معرفت حاصل ہوجا ٹیگی حتیٰ کہ ایک دفوہم بیٹھے مہوسے تعے کہ ایک کی پیبت متنحق ہما رہے پاس آئے انکو و كيفظ بى بهم بم محت كد يركونى كاسل وبى بدر بهرف مُورِّ بانه عُرصَى كَيْفَ حَالِكَ جَابِ كاكياحال ج جاب بي ارنتاه فرايا كُيْفَ تَكُلُّ تُ حَاكَ مَنْ مَعْيَوْلَ بَيْفَتْ حَ لَذَا عَدُّا ا وَ بَعْدَ عَرِبِ يَا نَفْسَى لِمَدَلا تُعْبَدِينَ أَولَكُ لِللهِ ، ميراحال كيا يو حيصة موء بناؤ ، أن لوكون ا حال كيا موسًا. جوبي كيتے دينے ہيں كرآ ج منہيں توكل ہمارے بيا حذا وند نغالی كى معسرفنة كا دروازا كھى جلئے كا. لسےنفنق توالنٹرنغا کی عبادت محف اسکی رضا حاصل کرنے سے بیچ کیوں مہنیں کرتا رحفزت ابوالحسن نشاذ بی رجمت النترعلیرف و تے ہیں اس بررگ کا یہ کہنا تھا۔ کہ ہاری باطنی انکھیں کھیلس اور تو بہائب ہوگئے ۔اسکے بعدہی ہارے بیے معرفۃ اہلی مے دروا زمے سے ۔

معلق ہواکہ اپنے خیال سے لاکھ عبادت، مجا ہدات، رہائشت کرنے سے بی وصول الی اللہ مہنی میں معلق ہوا کہ اپنے خیال سے لاکھ عبادت، مجا ہدات، رہائشت کرنے سے بی میں الدر اللہ معلوب کہ بہنچ سکتا ہے۔ جبیبا کہ خفرت الوائس معلوب کہ بہنچ سکتا ہے۔ جبیبا کہ خفرت الوائس نے رحمت اللہ علیہ اور لنکے سامتی کو لینے طور ریاصت کرنے کے با وجود کچھ حاصل نہ ہوا جب کہ ول کا مل نے ایک ہی اورانی نظر سے انکی ممایا ہی بلٹ وی اور بیز مشتقت اپنی تو جہات عالیہ سے انکوم وفت الہی سے مادن مے کھرائے رہیت ہی زمان صحبت با اولیاء نہ بہتر افر صدر الاکھا عن بے دیا

ایکساعت النّدوا بول کی صحبت میں بعینمنا سومال کی ہے ریا عبادت سے بہترہے ر حصافنط نثیرازی: حفرت حافظ نتیرازی رحمتہ الشعلیہ امیرگھوانے تصایک نٹرلیٹ صاجزاد ہے تھے ۔ ان کے

مرا خانس ـ ست متعلیف حفرت ابوالحسن شادلی اورانیے سابقی کا بیان

انکے دوسرے بھائی تو بھری عینش وآزام کی زندگی ہے کرتے تھے سگریہ درولینس صفت صاجزادے جینے عبادت، ریافت اور نیکی کے کا موں میں لگے رہتے کے کو دن تک جبکل میں رہ کرد ختوں سے بتول برگذار وكرتے مقع ، حب حفرت مجمالدین كريل رحمة الشّعليه كوخواب ميں حكم بواكرها و فلال اميرسے فلال صاحب راوے كوائي غلامى ميں قبول كرولسے پڑھاؤ تقد ن وفقرى كى را ه مطرار عكم مزتے مى عبع كوابر كے پاس بنجان سارے لائے بیش كرنے كا عكم فرايا -ايم كے سارے اوکے حامز ہوئے لیکن خواب ہیں جو صاحب نوا دے اُنو آئے وہ بہیں بھے ۔ لوحیعا کوئی اور لا کارہ توہنیں کی امیرنے کہا ہاں ایک دیوانہ سا اٹر کھیے وہ بہاں ہر پہنیں ہے خبگل کی طہرت سيًا مواہے۔ مفرت نے فرما اِ جا و ملدی سے اسے لا آد ۔ جب دہ لائے گئے تو دور سے می حفرت فحاجہ بخم الدین کبری کو د محضے ہی ان کی صافت وگرگوں ہوگئی ، اور مجد کے کا ج میری سابھی بوری ہونے والی ہے مستنی ا درمد ہوشی کے عالم میں زبان سے بے ساخت یہ الفاظ حا درمورہے۔ تھے کہ آنا نکہ فاک ر ا بنظر کیمیاکنند: ام یا بود که گوت رحیتم ایماکندر ده حعزات جو بے قیمت مشی کواپنی نظیر کرم . سے پہیا نبا نے ہیں کیا آج ہماری طرف عمولی ساالیغات و توجھ صندا نینگے رحفرت خواجہ بیسنکر فرا ف لگے۔ برخوروار بتوننظ کروم ۔ دنیک بخت ابیں نے تیرے اوبرنظ کردی . برسندها فنطاحی حفرت خواج سمے قدموں سرگر پڑھے اور آ ملی صحبت میں رہ کر معرفت اللی عاصل کی اور انے وقت مے ولی کا مل بن مجے آ رہ مجی حا فیا سٹیرازی کا شار مڑے بڑے اولیاء الشری ہوتاہے۔ مكنوبات شريف مين دام رائى قدس الندا ساده المطريفة عاليه نقضينديه كى افضليت كاذكر کرتے ہو۔ نے فوالے ہے نہایت و میگراں در جرایت ایشان مندرے گفت: است و مبتدی طریقہ ایشاں عکم منهٔ ی طاق دیگر یا فته واز ایتها رسفایشان در وطن حقر نشاره است و خلوت درا مجمن مجعول پیوسته د دوام حصور نقد و قت نتا ن آیده ایش تند که تربیت طابیان مربوط به صحبت علیم ایشان ست دیمیل اقعال منوط به توجه نزین میزایشان نظرشا دشانی امراص قلبیه است والنفات شان

را مقصدعا حالت مفرت ما فط شيرازى دج

غرضكمُ النُّروا لوَ جَي صَبِ مَنْ عَلَمُ اللَّهِ وَالْآنَ السَّلَمُ وَالدَّسَالُ وَالسَّلَمُ الْمَالِمُ اللَّهِ وَالْمَعْ الْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَعْ اللَّهُ وَالْمَعْ اللَّهُ وَالسَّعْ اللَّهُ وَالسَّعْ اللَّهُ وَالسَّعْ اللَّهُ وَالسَّعْ اللَّهُ وَالْمَعْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

ما . خلوت در ایخن طرانید عالیه کی نزانط میں مصابک شرطه بے . دوسروں کی انتہائی اتبدا میں داخل ہے ، یک توجہات کا رصدار بعین ہے کندرمہات ویگراں در برایت شاں مندرجہا سُت

بب سے بیں جائی بیٹنے عبدالوہا ب شعرائی علیہ الرحمہ الم عزائی علیہ الدیمہ مے والے سے تکھتے ہیں۔ عادت رہائی بیٹنے عبدالوہا ب شعرائی علیہ الرحمہ الم عزائی علیہ الدیمہ مے والے سے تکھتے ہیں۔ عَنْ دَوْمِنِ الْعَارِافِيْنَ اَثَّهُ يُقُولُ صَنْ لَهُ مَلِكُنْ لَهُ نَفِيدَ مِنْ عِلْمِلْلُقَوْمِ اِنْ اَلْعَارِافِيْنَ اَنْ اَلْعَالَ مَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

مر میں ہے ہے۔ اور ان کی وہ ہے اور میں کو اس کردہ داہل الند کے علم سے کھو بھی حقد مسیرہ ہوا اسکے خواہتے برے ہوئے کا اندائشہ ہے رکم سے کم اس علم کا حصہ بیرہے کران کی (مرطرح) مقدیق محد سے اوران کی وہر اس کو ایس ا

الماديندي مخايفت كانينجه! لهذا اكركون شخص اولياء الندبي تقديق نهيب كرّيا العاائكي تكويب

ئ رساسل مذسج المبحد أسل ما نناساً عجورًا كهما-

بزرگوں کی محبت جنت کی تبخی ہے اور ان کا وشمن رحمت الملی سے دوری کالائن ہداگر تجھے عقل اور سمجھ ہے توخود بھی درولیٹ می بن اور رہ بھی درولیٹوں کے ساتھ ۔
علماء کو بھی صحبت صالحین کی صرورت ۔ ہے اان واضح دلائل سے تابت ہوا کرمرا کی ۔
آدمی سمے بے بزرگان دین ، مشارخ طریقت علماء رہانی کی صحبت وخدمت صروری ہے اس میں علماء مجبی عوام کی طرح صرورت مندمیں بلکم عوام سے کہیں زیا دہ علما دکو بزرگوں کی صحبت اوران سے استفادہ استفادہ استفادہ کی حاصت ہے

حفرت علامه الم ابوالقاسم فيشرى ثنافتى نبيشا بودى رحمته التُربليه فرات مِن . وَكُمْ يَكُنُ عَلْسُ مُنِ الْاعْصَرَارِ فِنِي مُسكَّرَةِ الْإِسْلاَمِرِ إلاَّوَ فِيهِ مِنْ يُخُوعُ مِنْ الْاعْد مِنْ سَنِيدُوْجَ هَوْدِهِ الطَّالِفَةِ مِسَّنُ كَهُ عِلْمُرا لَتَّوْجِيْدِ وَإِمَّا مُقَّالُقَ فَي مِنْ لَهُ عِلْمُرا لَتَّوْجِيْدِ وَإِمَّا مُقَالُقَ فَي مِنْ لَهُ عِلْمُرا لَتَّوْجِيْدٍ وَإِمَّا مُقَالُقَ فَي مِنْ لَهُ عِلْمُرا لَتَّوْجِيْدٍ وَإِمَّا مُقَالُقَ فَي مِنْ لَهُ عِلْمُرا لَتَوْجِيْدٍ وَإِمَّا مُقَالُقَ فَي

علے۔ فائدہ کی طلب کرنا تھے فیض حاصل کرنا ۔

اَلاَ وَ اَ جُمَّةُ وَ اللهُ الْوَقْتِ مِنَ العُكْمَاءِ اسْتَسَلَمُوْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ ا

مین المحدیث حفرت الورشاه صاحب کشیم می نے حب دور کا حدیث کا ختم فرمایا تو وزایا لا کھ دفعہ بخاری شریف چرھوجب تک سی اسٹر والے کے جو نے ندادھا وُ سے کچھ مہیں ملیگا مرسوب

مسى نفسيح فرايا -

دی ہوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے بیدا : دین ہولہ ہے بردگوں کی نطرسے بیدا نظر ان اپنا مرائحی اکوڑہ خیک بردگوں کی نطرسے بیدا نظل از ما بنا مرائحی اکوڑہ خیک بردگوں کے لمعنوظات مولانا عبدالٹر مجلوی عدہ المحققین والمفسرین امام المتکلمین امام نجر الدین رازی رحمد النقر سُ حَدَدً وَاللّهِ عَدَدٌ اللّهُ مَدَافِقَةً وَاللّهِ عَدَدٌ اللّهُ مَدَافَةً وَاللّهِ عَدَدٌ اللّهُ مَدَافِقَةً وَاللّهِ عَدَدُ اللّهُ مَدَافَةً وَاللّهُ مَافَقَةً وَاللّهُ مَدَافَةً وَاللّهُ وَاللّهُ مَدَافَةً وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَدَّ وَاللّهُ وَال

<sup>10 10</sup> Con 1 1 1 1916 0 14

الْعَلَمَاءَ نَكَ فَتُهُ عَالِمَ إِللَّهِ غَيْرٌ عَالِمِهِ بِأَصْلِاللَّهِ وَعَالِمِ كَبَا مَنِ اللَّهِ غَيْرُعَالِمِ بِاللَّهِ وَعَالِمَ بِاللَّهِ وَبِأَصْرِاللَّهِ الثَّا الْاَدُّ لَ فَهُوْ عُنْدُ كَتِي اسْتَوَكَّتِ الْمُغْرِفَةِ الْدُكُالِيَّةُ عَلَىٰ قَلْيُعِ فَعَاتِ مُسْتَغْرِهَ قَا بِسَسَا هَدِةٍ كُوْرِهِ الْحَبَلَالِ وَصِفَا بِتِ الكَيْسِ بَإِعِ فَكَلَ يَنَفَسٌ عُ كُنْعَكِّمِ عِلْمِرِ الْاَحْكَامِ إِلَّا مَالًا مُدَّ مِنْهُ ٱلنَّآيَىٰ صُوَّالَّذِيْ يَكُو ثُنَّ عَالِمًا نِاَمْرِابِلَهِ وَعَيْرَعِ إلِمٍ بِاللَّهِ وَهُوَا لَّذِي عَرَىَ الْحَلَالَ وَالْحَرَامِ وَحَقَا لِحَ ۖ ٱلْاَحْكَامِ لَكِنَّهُ كَايَعْتِي فَ ٱسْرَارَ حَبِلَالِ اللَّهِ أَمَّا الْعَالِمَ بِاللَّهِ وَ بِاحْسَامِ اللَّهِ فَهُوَ حَالِسُ عَلَى الْحُدّ الْمُسْتَ حَدَيْنَ عَالَمِ الْمَعْقُودُ لَاتِ وَعَالِلْأَمْتُسُو سَاتِ وَهُو يَارَ إِنَّ أَمِّعَ اللَّهِ بِالْحَتِ لَدُ وِنَاسَ مَّ مَعَ الْحَكْنَ بِا السَّفْقَةِ وَ التَّحْمَةِ فَإِذَا رَجْعَ سِنْ مَن بَهِ إِلَى الْخَلْقِ ضَامَ مَعَكُمُ كُوَاحِدِ مَنْكُهُ هُر حَايَدُ لَا يُعْتَمِّ اللَّهِ وَإِذَ إِخَلاَ بِرَبِهِ مُشْتَخِلاً بِذَكْبِهِ وَخِذَ مُتِيهِ مَحَاكُنَّهُ لَا يُعْدَدُ فِي الْخُلْقَ فِهُاذَا سَبِينِكُ الْمُنْهَ لِمِيثَنَ كَالْفَتَا وِقِيْقَ وَكَلَا ٱلصِّوَالْكُورَا دُّصِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السُّلاَ مُرْسَائِلِ الْعُلَمَاءَ آيْ الْعُلَمَاء بأضر الله غَيْرَ الْعَالِمِ بِاللَّهِ كَا صَرَيْتُ مَا لَيْهِمْ عِندَا تَحَاجَةِ إِلَى الَّهِ سَيْقَاء صِنْهُمْ وَآيَّنَا الْحَكُمَاءُ فَتُهُمَّرِ الْعَالِمَةُ نَ يَالِلُهُ الذَّيْنَ لَا يَعْلَمُونَ أَوَامِرَ اللَّهِ كَمَّا مَرَ بِمُنْحَا لَطُيتِهِ مِدْ وَامَّا الكُبْرَاءُ نَهُمْ الْعَالِمُونَ بِاللَّهِ وَ بِأَ حُيِكَا مِرَاللَّهُ فَاصَرَ بِمُتَجَالُسَنِ حِدُ لِأَكَّ فِنِي تِلْكَ الْمُتَجَالَسَهِ مَنَا فِعُ الدنياة الكخرة - تفسي عبير مندم ١-٦٠٢ مرے برے علماء کوس فراتے ہیں کہ علماء کی بین اقسام ہیں دا) عالم بالنڈ غیرعالم با مراسترمینی وہ عالم حب كے ول ميں الترمقالي كى معرفت مواور جميشہ الترتقالي كى صفت حلال سے بور وتجفف اورصفات كبرياء سي مشابده مين مشغول مبوا وراحكام شرع كالتعليم صاصل كية ى ايس فروت : وفرز رايني عرورت مع مطابق احكام جانتا بورد) عالم رباع

الله غنيرعا لِعرباً للهِ معيني وه عالم جوحلال وحرام د ديگرا حكام كي حقيقيس تو بخوبي جانثا مولىكين التربقا لئ معملاسي دازوں سے بے حب مهودس عالمد باللّه و با شولاللهِ معنی وه عالم جومعقولات اورمحسوسات سمے جہالؤں کے درمیان والے حدمشترک پرکھڑے وه مجهی فقط النتر تعالی کی محبت میں منتوق موتلہدے اور مجی مخلوقات کی طرت رحمت و شفقت کی نظر فرما تا ہدا ورجب السّرتعالی کی طرف سے رجوع کر سے مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ بیجی ان ہی میں ایک فردسے اسے یجی النزلغالیٰ کی کوئی مونت حاصل بنبي ـ ليكن حب السُّريعًا لل مع وكريس مستَّغول موجا تا ہے مقام عبديت ک طرف نومتاہے تو یوں معلوم ہوتاہے کی خلوق سے ساتھ تواس کا دور کا تعلق بھی سہیں ہے۔ اور بہنی انبیاء کرام علیہ السلام اور اوب وعظام علیہم الرصوان کا ماستدہے اور حدیث مشربين ترجمه إعلما وسع بوخفوه كماك ساخه ميل بول ركفوا وركبراء سمع ساخه مبعقواس ين ف دین میں میں علماء سے بونت ضرورت سائل دریا فت کرنے کا حکم ہے اس سے مزاد علماء كى دوسرى فتم ہے . اور مكا و كھ سائے ميل ميلا پ كا حكم دياكي بداس سے علماء كى ميلى فسم مراوس اوركبراء مع سائح فيمت بني اور محبت كاحكم وياس بداس سدمراد علماء كي سيري قسم بصعينى جواحكام شرع بحى بودى طرح جانيته ببول ا ورانكوالترتعالى كى معرفت يجيحاصَل مورائمی محابسوں میں بیٹھنے سے ونیا آخرت سے فائدے حاصل ہوتے میں . علماء بندكوره بالاتعتيم اوران محدرميان فرق اورفائد بيان كسف عدامام

علیجوفقط عقل ہی کے ذریعے بجھاجا سکے فاہری حاس خمسہ دا، سمع دمنے کی قوت د۲) بعرد دیکھنے کی قوت د۳) فعم دسونکھنے کی قوت دہم) فوت دمجھنے کی قوت دہ) لمس انجھوٹے کی قوت کے دربیہ رہمجھنے جائے پہاں اس سعے المنڈ والوں کا المنڈ نقائل کے ساتھ محفی مقلق مراد ہے

<sup>(</sup>ن) اس سے مرادادراک کرنے کی مذکورہ قوتیں ہیں۔ سے دوطرفہ مغلق والی چیز کو صدمتر کے کہاجا تا ہے اس سے مرا واولیاء کا دو طرف مقلق ہے

موصوف نے ان کی نشا نیا ں بھی وکری ہیں۔ تفییری عبارت یہے

ثُمَّ قَالَ شِفِيْقُ ٱلبَانِيُ يِكُنَّ وَاحِدٍ مِنْ صَوْلُ لاَءِ التَّلَٰثِ عَلَامًا تُ أَ مَثَا لَعُالِمٌ مِا مُواللَّهِ فَلَهُ ثَلَا ثُ عَلَا مَاتِ آنْ يَكُونَ ذَاجِرًا بِاللَّسَا كُوْنَ اثْقَلْبِ وَإِنْ يَكُونَ حَايِّفًا مِنَ اثْخُلِق كُوْنَ السَّيِّ وَأَنْ يُسَتَبِعِيَ مِنَ انتَّاسِ فِيُ انظَّاهِ وَلَا يَسْتَحِيَ مِنَ اللَّهِ فِينِي السِّرِّ وَامَّاالْعَالِمُ بِاللَّهِ ثَانَتُهُ يَكُونُ دُاكِمَ إِخَائِفًا مُسَنَحَيبًا آمَّا الذَّحْسُ فَذِحْمُ ٱلْقَلْب لأفِحْصُ الِنْسَانِ وَا مِنَّا الْحَقَى ثُلَمَعُونَ إَلِرْيَاءِ لاَخُوْثِ الْمُعْمِيدَةِ وَأَمَّا الْحَيَاءُ فَعِيَاءَ مِايُخْكُرُ عَلَى ٱلْفَلِي لَاحْيَاءُ إِنظَا هِي وَا مَثَا الْعَالِمُ بِا لِلَّهِ وَبِأَمْواللَّهِ فَلَهُ سِتُّنَهُ ﴾ تَشْيَاءَ النَّلَا نَنْ أَلَّالِينَى ذَكَتُم كَا هَاللَّعَالِمِ بِاللَّهَ فَقَلَّمْ مَتَى التَّلَاكَتُ مَا أَخْرَى كُوْ نُهُ جَالِسًا عَلَى الْحَيِّ الْمُشْتَسِ كَةِ بَيْنَ عَالَمِ الْغَيْبِ وَعَالَمِ الشَّهَا كَةِ وَحُونَهُ صُولِكًا لِلْقَسْمَيْنِ أَلَا وَكُنِ وَحُونَهُ بِحَيْثُ يَعْنَاجُ ٱلْفَرِيْعَاَنِ الْاَوَّ لَاَنِ الْبَيْمِ وَهُوَ لِيُسْتَغَنِينَ عُنْكُمَنَا كُنْمَ فَالْ مَشَلُ الْعَالِمِ بِاللَّهِ وَ بِأَ مْرِاللَّهِ حُكْمًا السَّمْسِ لاَ يَزُّينُ وَلاَينَقُصْ وَمَثْلُ الْعَالِمِ بِاللَّهِ فَقُلاً كُنَسُلِ الْقَمَرِينِ عَكُمُ لَا تَامَ الْمَ وَيُنْقُفَى تَارَةً ٱلْخَرَيٰ وَصَلَ آنِعَالِم ياً مثوالله فَقَاظَ حَمَتَلِ السِّوَاجِ يُحَيِّرُقُ نَفْسَعُ وَيُفِيثِيُ لِغَيْرِهِ الْفَشِيهِ إِنْفَسِهُ صيري حبداول بيس حفرت سنفيت ملبئ رحمنه التدن كماان بينون وتم سع علماءكي

عالمه با صوالله کی تین نشانیاں ہیں (۱) رنا ن سے ساتھ تواللہ مقالی کا ذکر کرنے دالا ہوگا مگر خالان کا فرکر کرنے دالا ہوگا مگر دل سے مہیں دو) مخلوق کا خوت اس سے دل میں ہوگا مگر خالان کا فرت مہیں دھی اللہ مہیں دھی کا خوت اس سے دل میں ہوگا مگر خالان کے سابے تو حیا دار ہوگا مگراندرونی طور پراس میں اللہ مقالی سے حیاء مہیں ہوگا ۔

عالِمربِاللَّهِ كَ بَهِي مِيْنَ علامات مِن - نه صرف زبان كا ذاكر موكا ملكرا سك ول مين عبي

السريقاط كا ذكر موراً و ۱۲ اسكو كما و كرف كا خون بني موكا اسكوية خوف موكاكه مير ب اعلى مي كهي رياء تو نشال بني بي دس حياد ار مهواكا حياء سيم واذ ظاهرى حياء بني ملكواس كو ان قلبى خيالات كا وجر مصرها ءوت رمسارى مهوتى بيع جو ما سوتلى الشر مح خيالات نا داكنته

طورير دل سرواتع مروحات بي

عالمحربا مللہ با موانلہ کی جوعلامات ہیں بین وہ جوعالم بالٹری ہیں بعنی (۱۱ ذکرقلبی دور خون ریا کا روس ول بین ما سوئی الشریمے خیالات آئیکی وجہ سے شرساری دیم، جوعالم عنب رجو ہم دیکھ سے موں کے درمیان والے عنب رجو ہم دیکھ سے موں کے درمیان والے حد منترک رحین کا دولوں کے سابھ نقلق ہوا ہر کھڑا ہو (۵) علماء کی بیلی دولوں فتموں کے یہ معلم اور درمیرہ برن (۲) اس جنبیت سے دہناکہ علماء کے بیلے ذکر کے ہم ویک وولوں فتم اس کے معلم اور درمیرہ برن (۲) اس جنبیت سے دہناکہ علماء کے بیلے ذکر کے ہم ویک وولوں فتم اس کے معلم اور درمیرہ برن (۲) اس جنبیت سے دہناکہ علماء کے بیلے ذکر کے ہم ویک وولوں فتم اس کے

محتاح ہوں اورسان دو بوں سے بے سروا ہو۔

علما برجی حفالی بران بینوں کی خال سورج ، جاند ، و منے کی سی ہے جالم بالند با مراند سورج کی ماند ہے کہ جس کی روشنی ہمینید کا مل شہری ہے اوراس بیں کمی ببیشی واقع بہنیں ہوتی (اور جواس سے ساخے آجائے وہ سی منور ہوجائے ،) اور عالم بالند فقط کی مثال جاند کی طرح ہے جب کی روسندی تھی ذیادہ ہوتی ہے اور تھی کم دجس طرح جاند سو دج سے روسندی ما صل کر تاہے جندا سو درج سے روسندی ہوتا جائیگا اس کی روسندی ہوتی ہی جائے گئی اور حینا سو درج سے دور ہوتا جائیگا اس کی روسندی ہوتی جائم بالند فقط پر بھی فیصوص و بر سمات النوار و تحلیا ت سے ساخہ تعلق اور حب سے با در عالم بالند فقط پر بھی فیصوص و کر سمات النوار و تحلیا ت سے ساخہ تعلق اور حب سے با در عالم با مرالند فقط کی شال دیئے کی سی ہے جو کہ سے سے ساخہ تعلق اور حب سے بی اور عالم با مرالند فقط کی شال دیئے کی سی ہے جو کہ و در سروں کوروشندی بہنچا تاہے اور خو د جاتا ہے (اسی طرح عالم بالند کے علم سے بھی دور سروں کوروشندی بینچا تاہے اور خو د جاتا ہے (اسی طرح عالم بالند کے علم سے بھی دور سوں کوروشندی بینچا تاہے اور خو د جاتا ہے (اسی طرح عالم بالند کے علم سے بھی دور سوں کوروشندی بینچا تاہے اور خو د جاتا ہے (اسی طرح عالم بالند کے علم سے بھی دور سوں کوروشندی بینچا تاہے اور خو د جاتا ہے (اسی طرح عالم بالند کے علم سے بھی دور سوں کوروشندی بینچا تاہے اور خو د جاتا ہے (اسی طرح عالم بالند کے علم سے بھی دور سوں

المعرضا تفائي سرسلوج مجع بغير سا بورى -

لوگ توفا ئدہ عاصل کرتے ہیں مگریہ خود الآن کے کاکان موفنہ خدا وندی سے محروم سے جوکہ انسان کی بیدالتش کا غرض و مقصد ہے

ریفتین کر لوکرانیاء کرام علیہ السلام سے وارث علماء اوراد بیاء ہی ہب اوبیاء اللہ المحکام اورا حوال باطنی کی نگیبائی کرتے ہیں جن کا مجھا بہت ہی مشکل ہے۔ اور علماء احکام فاہری کی نگیبائی کرتے ہیں جن کا مجھا بہت ہی مشکل ہے۔ اور علماء احکام فاہری کی نگیبائی کرتے ہیں جن کا مجھے جاسکتے ہیں کھی کھی یہ لوگ د علماء) احوال باطنی میں تھی ابنیا عرکرام سے وار نت ہموتے ہیں جب طرح پیلے زمانے سے صالحین نہ فقط علماء ہموتے مقے بی سامق سامتھ او بیاء احت معی موتے مقے .
لاک بعد میں آ ہستہ آ ہستہ علماء نے علی کرنے میں کوتا ہی شوع کردی تواب بعظ علماء سے تو یا دیے جاتے ہیں۔ لیکن ان کوولی کوئی نہیں کہتا ور حقیقت اولیاء اللہ می علماء ہیں خیابی آ دیکا میں جوولی ہیں بالنہ ک وہ عالم اور عامل معی ہیں بیکن ہم عالم دین ولی ہمیں خیابی آ دیکل مجی جوولی ہیں بلانسک وہ عالم اور عامل معی ہیں بیکن ہم عالم دین ولی ہمیں خیابی آ دیکل مجی جوولی ہیں بلانسک وہ عالم اور عامل معی ہیں بیکن ہم عالم دین ولی ہمیں خیابی آ دیکل مجی جوولی ہیں بلانسک وہ عالم اور عامل معی ہیں بیکن ہم عالم دین ولی ہمیں ہمیں کرتے ہو کہ کیونکہ بیا اور عامل میں ہمیں کرتے ہو کہ کیونکہ بیا اور عامل میں ہمیں بیکن ہم عالم دین ولی ہمیں ہمیں کرتے ہو کہ کیا والے میں عالم ایسی علی میں کرتے کی کیونکہ بیا اور عامل میں ہمیں کرتے کی کیونکہ بیا اور عامل میں ہمیں کرتے کی کیونکہ بیا اور عامل میں ہمیں دیا کہ کی کیونکہ بیا اور عامل میں ہمیں کرتے کی کی کیا کہ کوئی ہمیں کرتے کی کیونکہ بیا کہ کی کوئی ہمیں کرتے کی کیونکہ بیا کوئی کے کیونکہ کی کوئی کوئی ہمیں کرتے کی کی کی کوئی کوئی کی کائیک کی کوئی ہمیں کرتے کی کرنے کی کوئی ہمیں کرتے کی کوئی کوئی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کرتے کی کوئی کوئی کرتے کی کرتے کرتے کی کی کی کوئی ہمی کی کی کی کی کی کرتے کی کرتے کی کی کی کرتے کی کوئی کی کرتے کی کرتے کی کی کرتے کرتے کی کرتے کرتے کرتے کی کرتے کی کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے کی کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے کی کرتے کرتے کرتے

فنيجه: - معلوم بواكعلماء كالمنتمائ نظرام التشريط بها ورعارت

کا منہمائے نظر (نجہان نظری انہماء مہو) وات اللہ ہے عالم کی رسائی علوم کہ ہے عارف کی رسائی علوم کہ ہے۔ عالم کی رسائی معملوم کہ ہے۔ عالم کی نظرف آن مجید سے طام ہری معانی پر ہے عارف کی نظرف آن مجید سے باطہ خی معانی بر ہے عارف کی نظرف آن مجید سے علی دی اور عالم ف قرآن سے ربیت عالم ف آن کی نظرف ورکات ماصل کرتا ہے۔ اور عارف قرآن سے ربیت ہے۔ سے فیوف وہرکات ماصل کرتا ہے۔

سوال برکیاعور توں کا بزرگوں سے پاکس جانا درست ہے یا بہیں ؟

ح - اس اہم سوال کا مختصر وا فنح اور صحح جواب یہ ہے کہ ولی کا بل سنت بنوی سل لوراتا معدارعالم باعل بابنداحكام منرع حب محيهان ربهن سهن مين مردوزن اختلاط ما اسى متم كى كوئى بين سنرع حريمت نظرية آئے. بره شرع ما نورا بورا انتظام بور نماد دوزه و دیگرا حکام شرعی کی بوری طرح یا بندی مور جیسا که نیرے بیروم راند حفرت قبله غربيب الخاذ فواجه المحاح التدمخش لقت بندى وامت بركامتهم العاليه سكنه وركاه المحآبا و متصل كناريا روضل بواب شاه سناره كى دربار مين نه فقط به كدم دون كاعور تون كيسا عقر اختلاط منیں رہتا ملکہ خوا میں کی مخصوص حویلی میں یا نے سالہ دو کے کو بھی اندرجائے کی ا جازت بنیں میونی ۔ دربار سرنماز با جماعت ہتجد۔ مسواک، دستاری یا بندی ہے ور حقه ، بیری اسکریٹ و دیگر لنشدا ور چنزوں سے ملی طور پراحت رازے لہذا ایسے با شرع بزرگوں سے یا اس جانے کی مردوں سے زیادہ عور توں کو صرور تنہے۔ کیونکیمرد توس ہفتہ تم از تم حمعہ سے دن سیریس جا کر معظ ونفیحت سنتے رہتے ہیں وقتا کو قتا گیلیو ا ورملوسوں میں سفریک موکرعلماءی تقادیر سفتے ہیں مگرعور نوں کو تقیحت کرنے والااحكام شرع سكهانے والاكوئى منيس موتار خاز، روزه، وديگرا حكام شرعيكى الكو عموماً خب رنہیں ہوتی انکی پوری زندگی کھاتے بیتے اور بچ کی ہر درستی کرتے جہالت ہیں بسر معوتی ہے اس ہے ان کو تواور بھی ذیا د مصحبتِ صالحین تی ضرورت ہے ، تاکہ دہاں میاکیر نماز، دوزه ،حیین ، ونفانس او اس کے علاوہ و وسیے میانل نتیجیپہ سیکھیں۔ الدرميل مون را ينون بوندي من ر

غون کے منسکہ مشائع کی خدمت میں جا کرمردوں کی طرح عور بیں بھی بقید زندگی خون خدا ، بیکی تقویٰ اور برمیز کا دی سے ساتھ بسر کرسکتی ہی منہیں ملکہ بسر کرتی ہیں ، کسکا نشا کھا کہ ان کا میکن اور برمیز کا دی سے ساتھ بسر کرسکتی ہی منہیں ملکہ بسر کرتی ہیں ، کسکا نشا کھا کہ ان کا میکن کے اور مشاہدہ کے بعد بہی افادہ عاشمہ سے بریش نظر بہ حیند کلمات محربیر کے ہیں ۔ آپ خود آکر کھیں اور مشاہدہ کے بعد بہی افادہ عاشمہ سے بریش نظر بہ حیند کلمات محربیر کے ہیں ۔ آپ خود آکر کھیں اور مشاہدہ کے بعد ہی اور مشاہدہ کے بیں ۔ آپ خود آکر کھیں اور مشاہدہ کے بیار کی بیار اور مشاہدہ کے بیار کا دور اور مشاہدہ کے بیار کی دور اور مشاہدہ کی دور اور مشاہدہ کی دور اور مشاہدہ کی بیار کی دور اور مشاہدہ کی دور اور مشاہدہ کی دور اور مشاہدہ کی دور کی دور اور مشاہدہ کی دور اور مشاہدہ کی دور اور مشاہدہ کی دور اور مشاہدہ کی دور کی دور اور مشاہدہ کی دور کی

ان شاراللها است كهيس زياده آيكوفائده ننظر آئے كا .

میرے بیرور شدحفرت قبلی عدمت بابرکت میں آنیکے بعد کے شو یا ہزار نہیں ملکہ کے اللہ کی اللہ کے اللہ کی اللہ کی اللہ کا کا لیے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے ساتھ نیک سیرت خوالین کی جنیت سے شرایفان زندگی بسر کرتی ہیں جن کو پہلے وضو کے اللہ واللہ کے ساتھ نیک سیرت خوالین کی جنیت سے شرایفان زندگی بسر کرتی ہیں جن کو پہلے وضو کا طریق ہی معلوم نہیں تھا آج الکو وصنوء نماز ،حیف و نفاسس کے مسائل برزبان یا دہی یا دہیں کے دربار سیار ایک بی مسائل سکھاتی ہیں۔ وربار سیار اللہ کو اللہ کو اللہ کو وربی سے یے علی کہ و مرسے قائم ہے جہاں ان کو غوریتیں کا دربار سیار کے اللہ کو اللہ کو اللہ کو توریتیں کے مسائل سکھاتی ہیں۔

عَلَىٰ خِاجِهِ فَعِینِنَهُ بِرِیَّوْلُ الْعَصَىٰ مِثْ عَیْنَیْکے ۔ فیج الدَبَانِ ملفوظات مجوبہ بہان مرّم مجب سے

بوسنحص الم فلاح لونہیں دیمندا و وفلاح نہیں یا تا تو بوالحوس وافواسش کا بہتا ہے اورسیرامیل جو ل بھی بوالحقوسون کے ساتھ ہے کسی شخص نے «رحفرت خوش عظم رحمتہ القد علیہ سے » بوجیعا یہ اند ھاین کب تک رہیگا تو حفرت نے جواب دیا حب نک تو کسی طبیب سے القد علیہ سے القد علیہ سے یا مقد نہ بولے اورائے کسی طبیب سے یا مقد نہ بولے اورائے وارائے وارائے وارائے دروازہ ہر دل سے اس نے بیا تھ زابدگی فی اورائے دروازہ ہر ما سیمے اورائے میں اسونت تیری آنکوں سے اندھا بن جا سا

من ات إسدنا محبوب من دحمة الله عليه من اس كلام مبارك سے كي ايك فوائدونكات عياں مورجه بيس حين ميں سے جندا يك بهاں معى درج كى جاتى بيں -

نکن ار الم ف لاح تعینی صوفیا و کرام می معیت ، صحبت کے بغرکوئی منلاح نہیں ہاتا ر اگرف لاح مطلوب ہے تواولیا کا داس تھا منابٹر سے گا۔ ان کی چو کھٹ سے جمشا بڑے گا۔ انکی غلای میں رو کران کی جو نیاں سیحی کریے ہے کچھ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مولانا انٹرٹ علی صاب متحالؤی نے طلبہ کے لیے شہر تعیت وطریقت میں یہ بہت بہا وصیت محربر کی ہے کھے ہیں۔

طالبعلموں کو وصیت کرتا ہوں کہ درس تدربیں برسفرورنہ ہوں اس کاکارآ مدہونا موقوت ہے اہل النّدی حذمت وصحبت دخط عنایت براس کا النست زام ہنایت ا حسمام سے کہسیں ۔

على عنا ياتٍ حق وطاصا بن حق ن كرمكاب استدسيد ورق

شربیت وطریقت ص<u>احلی</u> ملفوظات مولانا عبدالتر مهلوی یی ہے کہ دلانا احمیلی صاحب لاموری ایک دفعہ قاضی احسان احمیشجاع آبادی کی معجدیں تشریف لائے فرار ہے تھے۔ لاے سنجاع آباد والو اِتم وگوں کو الشروا لوں کی حقیقت کا کیا معلوم ؟ ان کی جو تیوں سے دروں سے دو موتی سطے انجراو شاموں سے تاجوں ہیں بھی بہن سطے ہم نے اللہ دالوں سے جو توں کی میں سطے ہم نے اللہ دالوں سے جو توں کی میں کے بہنجنا نعیب ہوا۔ این مالی اکورہ موتی یا بیت یا وسئوال مروسی بنایا تو جہن یہاں کہ بہنجنا نعیب ہوا۔ این مالی اکورہ معلی یا بیت یا وسئوال مروسی میں بنایا تو جہن یہاں کہ بہنجنا نعیب ہوا۔ این مالی اکورہ معلی یا بیت یا وسئوال مروسی اور دارالعملوم حقاید اکورہ و میک کے مجسسے خطاب کرتے ہوئے۔ مدی کی تیسری نشد کی تیسری نشدت ہے۔ مراکو ہر میانی اور میانی شب کو علماء کے مجبسے خطاب کرتے ہوئے۔ مولانا احتشام الحق تھا تو کی جو تیاں سیدھی کرتے گان کی حجب میں آپ کی حدد ن گذار شاکھ توان معبوب آپ الشراب کو اپنے علم برنا درا اور آپ نے منام الغتی ہوئی کو شارعی و تا ہ میں تو اندیشہ ہے کہ آپ کا علم آپ کو گراون کر دے علماء حق کا شیوہ اگام میں جو تیاں سیدھی ہنیں کیں تو اندیشہ ہے کہ آپ کا علم آپ کو گراون کر دے علماء حق کا شیوہ میں میں ہوتیاں میں بیسیوں کر اور کر کر دے علماء حق کا شیوہ ہوں کہ مولاء میں کر دے علماء حق کا شیوہ ہوں کہ مولاء

نکت ما حب تک کوئی سنجفی کسی ولی کا ل سے پاسس جا کراس کی غلامی جنول نہیں کر بگانب تک اسکی باطنی آنکھیں ا ندھی رسم تی ہیں وجہ ہے کہ کئی بڑے علاقے جن کا کوئی کا مل رسم نہ تھا راہ عقی باطنی آنکھیں ا ندھی رسم تی ہیں وجہ ہے کہ کئی بڑے علاقے حب کہ ان کا کوئی کا مل رسم نہ تھا راہ کو بھی گراہی کے عمین کنویں میں انہا تا افتا سے معلی کے دو ہے رجن کی جند شا کا کہ آنگ نگار ان کا کہ تا ہے کہ دو کہ ہول ۔ حک شنا کا کہ آنگ نگار ان کہ اسکا کے دو ہے رجن کی جند شا کا کہ آنگ نگار ان کہ ان کہ تا ہے جب کے کوئی کا لفت یا بد گھائی کرتا رہ بھا اسکی باطنی نا بینا کی بڑر ھی جا کی کہ ختم نہیں موگی۔

گرن بیند بروز رئیره حیلم : چنتی آفت ب را حیرگذاه نکته علاراین بال بچ ل کومی بزرگول کی صحبت میں ہے جانا جا ہیے

4.5.1

کند عظ بزرتوں کا صحبت میں جا ناہی کافی نہیں ان کے بتائے ہو کے طریق کا ربول کرنا
میں بہت عزود کلے ہے اگر چیہ کا ہرمیں ان کا بتا یا ہوا عمل مشکل ہی ہو اسلے کر درا صل میں بی
ما مداد ہی شرخ کے حکم کی تعیل ہر ہے ۔ جب تک مرید سالک ابنی خواہش اور ذاتی ارا و ہے کو
ختم نہیں کرریگا یا قول معل اور عمل میں پیرکے حکم کی ہلات ور زسی کرے گا ۔ تب تک کمال فنان
ماصل نہیں کرریگا یا قول معل اور عمل میں پیرکے حکم کی ہلات ورزسی کرے گا ۔ تب تک کمال فنان
مناور آیا آیا کہ وکا گو گئر آیک جو چھری ، فاکنو کے حکم اگری ایک لیے بھک زموسکت ہے ۔
ماحس نہیں کرویک اور کو فوجت میں جا بتا ہوں مگر فیوب میری دوری کو بند کرتا ہے اس سے میں
مزحمہ ۔ میں محبوب کی زدی کی چا بتا ہوں مگر فیوب میری دوری کو بند کرتا ہے اس سے میں
ماری کا وی وقایت دینے ہوئے ابنی راؤ ترک کرتا میوں ۔ گو بنا ہر بندنج کا حکم بے معلوت
ماری ما ور بے سود ہی معلوم کیوں نہ مومگر حقیقت میں وہ سالک کے بیے تریا تی واق اور ا

محی حق پرست نے بزرگ ن دیں کوظاہری بیار یوں کے حکیموں سے ساتھ تشبیہ و سے کر اس حقیقت کواس طرح سمجھا بلہے کہ

> این طبیبان بدن دانشورند نه برمقام توند توواقت نژاند همزنیفی ویم ذرنگ و یم زدم ۴۰ با که برنداز توبعد گون سقم پی جیبا ن الهی درجهسان نه چون د داننداز تواسسراریشان حال مے دانند یک یک موب مون نه چون کردیم ستنداز اسسرای میک

منلاصه در ا ویا می دانشمند طبیب نیری ها مت بخوست جی زیاده جانته بی د نیرادنگ ارشین و می منال صدید این می علایح کرتے ویکھ کرا ور بختے سالس یلنے بوئے دیکھ کرسنیکڑوں بھا دیاں معلوم کر سے ان کا علایح کرتے بی توکیا جہان میں بسنے والے طبیبا نی اللی بعنی المندولے تیرے جھیے ہوئے ا حوال بنیں جلنتے ؟ بھین کرلوک وہ بال بال نیری حقیقت کوجانتے ہیں ، کیونکہ یہ المنڈ دب العز و کے بوشنیده را ن وں سے معر لورشنی میں ۔

ا اولیا والتری عذمت بس سفیر سرمے جانے کے متعلق حفرت خواجرا آ ابوا نعامم فننسری

جمة الله عليفراتيس -

كَوْمُنْ أَخْكَامِرَ الْمُرْبِيْدِ إِذَا كَمْ يَجِبْ مَنْ يَثْاً ذَا بَهْ فِي مُوْمِيهِ اَنْ يَعَاجِدُ إِلَىٰ مَنْ هُوَ طُنْهُو جُ فِي وَثَيْدِ لِإِرْ شَادِا لَمُرْبِي بَنَ تُنَهَّ يَعْيِشْرَعُكِيْدٍ وَ لَا يَبْرَحَ عَنْ سِكَ بِنِهِ السَّىٰ وَقَتِ الْإِذْ نِ رَاكِةً ما ساله قالمِين يه معائل

ا ورمرید و ل کے احکام میں ۔۔ ہے یہ تھی ہے کہ جہال مرید دہاہے اگراس جگہ کوئی ا ، بیدا بینے تو یکھے حب سے آواب و اخلاص اور اس کی صابع ) کی تربیت صاصل کرے تواس کو ایسے مستعمل و برارک ، کے یاسس ہجرت اور کے متربیت جواس و اسے میں مریب وں کی نتربیت سے سے سے متے دور در اسکی چوکھوٹ سے جدا رہ موجب تک اعبارت

تَعْوَى اوروسِهِ ، كَى تَشْرِكَ لَرَة بِصَعَوْنَ بِلاَ يَمُولُ الْمُعْمَاوَى مَا كَى رَمُمَ السُّعِلَةِ فَعْلَ في قيرس و فالتَّقَوْنَى هَلَّهُ اَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّعْقِ لَى الْبَعْنَ الْمَالِمُ الْمَثَلِمُ الْمُعْلَى الْمُنَّا صُوْرَ الْمَدْعِيُّ مِنَا الْمُحَرِّمَة وَ البَيْدَةُ الْوَسِيلَةِ فِعْلَ الْمُنَا مُورَدُ الْمَالُونِ وَمِنْ جَمْلَة فَالِكَ مِنْ مُنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهِ وَالبَيْدَةُ الْوَسِيلَةِ فِعْلَ الْمُمَامُولَا فِ وَمِنْ جَمْلَة فَالِكَ مِنْ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَالبَيْدَةُ وَالبَيْرَةُ وَالفَيدَةُ وَالمَنْ المَنْ اللّهِ فَالبَرْمُولَة وَالْمَنْ مَا لَهُ اللّهُ مِلْ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ مَالمُنْ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

شربیت کے حلات جواموری ان کا حجو ترا نا تقوی ہے اور جب جبزوں کے کرنے کا تراب نے حکم دیا ہے ان کی بجا آ دری طلب وسید ہے اور یہ بھی درست ہے کہ تقوی سے حکاموران شرعید منروریہ وجن کا موں کے ار نے کو شربعیت نے صروری قرار دیا ہو) کی بجا آ دری اور تھیات مخرم دجن چیزوں سے شربیت سطرہ نے سنے کی انا جبوں نا مراد ہو ، در ابنا ، وسیار سے مراد ما مورات رجن چیزوں کا فتر بعیت نے مکم کیا ہے ) کا بجا کا نام ورا وراسی دسیلہ میں سے ابنیاء کارم علیہ ماسلام اور اولیاء اللہ کی محت جد قات بخرات و نیا بھڑ بان المحاکی زیادت کرا، زیادہ دعا میں انگنا عصلہ رحمی کر نانہ یا وہ ذکر کرنا وغیرہ نومنامسہ کلام بیم وگا کہ جوج پر تمہیں انٹریقالی محقرب کرے اسے لازم بھڑوا ورجو مولاسے وورکرے اسے حجود وو۔

- ترجوجابات طالب درمطلوب (التُدتعاليا، كهدرسيان عائل بين وه سب الطعابي

عاربيردے ملاواقع۔

مكے اورسالك كو قرب حذا وندى منتھود مع محاصل ہوجائے كا بحب كوصوفيا وكرام فنانى التركع نفط سے نبير كرتے ہي ۔ اس سے بعد سالك كود نيا وى كسى جيزى طرف النفات مہنیں دبتہا غیرحذائی محبت ، خیال اور نفسانی وساوس سے دل پاک دصاف ہوجا تاہیے ىس ايك سى دات بابركات كاعلم ده جاتلهد مكربها ادقات توابنى جان تكاعلم منس رتها اسى مقام وحالت كوصوفياء علية نقت بنديه نگفدا شنت كينته بي . فالكان بالناجابية كرفنا في التدبيين في الرسول اوراس من بيط فنا في البشنج كامفام سه- لهذا فنا في النُّرُ مو قوت عيم اورفنا في الرشول وفنا في البننج اس محمو قوت عليه بیں۔ پیلے برکابل کی محبت اور فنائیت ہونی ہے اس مے بعدرسول مفتول صلی الملاعلیہ سلم مى فنأ ميت حاصل موتى ہے اور آخر مي فنا في الله كا مقام حاصل موتا ہے حفرت علامه مولانًا احمدها وى رحمت التُدعليد نے وسيل كى تشريح كر تے ہونے صراحة"۔ فرما يا كانبياء كرام عليهم السلام اورا وبياء عظام كامحبت زيارت وسيدسي واخل بيرر استك بعديها ب تك منرايا بيركراذا عَلِيْتَ دَالِكَ فَعَنَ الظَّلَالِ الْبُيِّنِ وَالْخُسْرَانِ الْظَاهِمِ تُحْفِينِهُ الْمُسْلِمِينَ بِنِيَارَة أَوْلِيَاءِ اللَّهِ مَا عِمِينَ أَنَّ بِهِ مَا تَهُمِّمُ مِنِ وِيْهَا مَنْ سُوْلِ ٱللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ لِمَ إِيْمَانَ لِمِنْ لَا تَحْبَتُهُ لَهُ ٱلْجُدِيثَ و الْوَسِيكَةِ لَهُ الْتَبِينَ قِبَالَ فِيْ حَاجَا بَنَعُقُ الكَيْرانُوسِيكَةٌ ونَفْسِطِونِ عَلَيْ النِ صَفَح : ٣٠ ح ا (حب آب نے بیسمجھ تیا کدا بنیاء کرام علیہم اسلام اوراولیاء کرام علیم طالرحمة وا تعفل ن كى محبت زيارة وغيره وسيله بي وأخل بي . تويفين كرلوكريو وكر اوساءالية كلايارت كوغرالله كاعبادت كمان كرمے زيارت كرنے والوں بركونے فتوى دير يتے ہیں بیان کی صریح کم اس اور کھلاخیا دوسے بہرگز ہرگز انکی زیادت غرمہیں ملکہ ان کے

تك النزنعاليٰ كا معنوردي، بيان \_

العص كيد في معلى اورجيز سيدو يحب بيكسى جزيم مون عداد مو.

سا تو محبت خذاتعالی بی کے بے ہوتی ہے۔ حس کے متعلق بنی کریم روکن رحبم علیہ الف التحقیم والتسلیع کے فرما یا ہے کو محبت نہیں اسکوایما ن بھی نہیں ہے را درہی وسیلہ ہے جس سے متعلق وَ اُنبَعُوْ ا اِکٹیجا ٹوکٹسیلہ ہیں وسیلہ کیونے کا حکم دیا گیاہے۔

كى ابل دل نے خوب فرا باہے -

شو۔ مماک شوعمروائ عی رانیر بائے : خاک سرونئری حسدکن ہمچو ما مزرگوں سے قدموں می مثی بن جاد اور ہماری طرح انکے پشموں پر مٹی سرساؤ۔ صحبت اولیا عاملہ کا فائک لا؛ ۔ سید نا امام ربائی مجدد الف تائی سننے احمد فارو تی سرخدی رحمتہ اللہ کا فائک لا؛ ۔ سید نا امام ربائی مجدد الف تائی سننے احمد فارو تی سرخدی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی حدمت میں عالیہ میں ملاعبد العفور سمرتندی حاجی میگ فرستی اور خواجہ محدا شرف کا بلی فدس النوام ارد ہم نے بے صدفحت اور استیاق صحبے میں اور خواجہ محدا شرف کا بلی فدس النوام ارد ہم نے بے صدفحت اور استیاق سے مجمد لور ایک خطر مکھا حس سے جواب میں آپ نے بخریر فرا با

مع مع الدراكي خط معماس حيواب من المستخدق اين بجن يه سراي سعادات و نبيد واخرويد والنته الاحفرت من سبحانه وتعالى فيات واستفاحت برآن مئات ابدعود توبيد واخرويد والنته الاحفرت من سبحانه وتعالى فيات واستفاحت برآن مئات بايد عن و تدويق انها ن احكام شرعته نتيج اين مجت است وتحفيل حبيت به منى فمرق ابن مؤاراً أن المحكم والمن مجت است وتحفيل حبيت به منى فمرق ابن مؤاراً أن المحكم والمن مريز برواين مجت داري في المداود والمن المرافئ في المن مريز برواين مجت داري في المداود والمن المداود والمن المداود والمن مريز تدوي مناز الموالي المحكم والمنت متوجه كارخود بالمورد واكل عرف الدين ما زيروا المعان في ساز لدوال ما ملكم والمنت متوجه كارخود بالمن مكتوب يوسي و وستر

ادل عصد جيارم صب

الن و المارا مرا المراحة المر

مجت کوفائم دکھیں تو مجھ نم کرنا چا ہے ملکہ ابیدوارد سنا چاہئے اوراگر تمام کھا اُروں کے برابر کھی دورکردیں کے برابر انوارد احوال کو باطن میں داخل کریں لکن اس محبت کو بال کے برابر کھی دورکردیں توسوائے نقصان کے مجھ کھی نہ جھنا چاہئے کہ اور اسکوا سندراج سنا رکزنا چاہئے اس مقعود کومھنو طی کھر کرانے کا کہیں متوجہ رہی اور فیلنی عرکو بے فائدہ کا موں میں طائع کے مرکزیں ۔ والسلام .

محبت اسیاء کرام وا د لیا با عنام کے متعلق مولا نا شرف علی صاحب عفالوی کا عقیدہ بھی ملاحظہ بو ۔ تکھتے ہیں : جو نکر رسول السّر صلی اللّہ علیہ کا عقیدہ بھی ملاحظہ بو ۔ تکھتے ہیں : جو نکر رسول السّر صلی اللّہ علیہ کا محبت ہے ۔ السّت شدف صلّت ہے مرد و مرد ہوں کا مرد ہوں کی مرد ہوں کا مرد ہوں کی مرد ہوں کا مرد

ملفوظات حفرت خواجه محدی تمان دا ما نی قدس شره السامی بین به روندرابط موصل مزبرائے آن است کؤیرزرگ مالد نیفن جاری است برگاه با درابط حاصل مشود صرور ازان ماله فیفن مجرمندی شو و ملفوظات حفرت خواجه محد عثمان دا ما بی النگرنقا لی تک بهنجانے میں سب سے زیا دہ کارا تد طریق درا دیلے بیر بیدے ۔اس لئے کر

الشريقانى كى طرف سے پيركائل بر جميشة فيفن كا اله جارى رئتله فوجوستخفى اس كے ساتھ را بطرقائم كرے كا تو صروراس فيض كے اله سے بہرہ مند موگار حفرت فبلدغ يب بواز خواجه محد عبدانغفار دحمة الله عليه فراتے ہيں .

پیر بے میزاب فیف کبریا : پیرہے دائنی تا رائنی ہے غدا بحظ دائن ببیر دائحکم تحرا : بن توں سک فربان آخر موت ہے حفرت علام مولانا مفتی احمد بارخان نے اسی اوال الذکر آیہ کریمیر کے مائخت وسیل کی تفہیر

وما من معام الها من المسلم المسلم وسيات الن الكرا المسلم و المسلم

مِلْ يَنْ مَنْ وَالْعَمُ اللَّهُ وَٱلْمُؤْالِكُمُ وَالْمُواكُونُ لِلَّهِ

سادے نیک اعمال تو القوا اللّہ میں واخل ہیں پھروسیا کیا چیزہے وہ سیئہ خہین ہی توہے اس سے بزرگان دین کی سعیت عہدصحابہ سے آج تک کی جاتی ہے۔ نیک عمال صفاق قلب سے بیے پانی وصابین کی طرح ہیں پانی صابین میلے کیرے کو جب ہمی صاب کرسکتے ہیں حیب اورسی کا ساتھ تکے۔ معینہ دھونے والے سے ہاتھ کے پانی صابی ہیکار ہے بزرگوں کی نسکا ہ وھونے والا ہا تھ ہے۔

خیال رہے کہ بھی بغیرمابن و پانی مے صرف ہا تھ میے حالے سے گرد و خیار درم وجاتا ہے مگر صرف صابن و پانی سے بغیر ہاتھ گئے تہمی صفائی نہیں ہوتی اسی طرح بار رہا ایسا ہوا کر صرف نکا و مقبول سے بغیراعال بخشس ہوگئی جیسے فرعی جا ددگریا حصنور کے دالدین اور دہ حفرات صمحابہ جو بغیر کسی عمل کے دفات پاگتے ۔ منگر اسکی مثمال کہ بیں بہیں بیگئی کہ صرف نیک عمال سے بغیر توسل مقبولیں بخات ہوگئی ابلیس کے پاس اعمال تھے توسل یہ حقا ماراکیا ۔ تفریمی صدا ہے ہے سنسٹم

جناب مو لآنا مکفتی محدشفیع صاحب دیوندی را پنی تغییرمعارف الفرآن بین اسی اول الذکراتر پیرا کریمیرسمے مانخت بفظ دسسیلہ کی تشریح کرتے ہوئے آخر میں مکھتے ہیں ۔

اون الدحرابية موسير معلوم بنوگي كهروه جيزجوا لله تعالى كى رهذا اور قرب كا در معيه بنه وه انسان سيب بيد معلوم بنوگي كهروه جيزجوا لله تعالى كى رهذا اور قرب كا در معيه بنه وه انسان سيب به الله قريب مو في كا دسيله به داس بين حب طرح ايمان اور عمل مالع واخل بين اسى طرح ابنها و وصالحين كى معيت و مجمت بهى واخل به كدوه بحن ريغات الله كامها به بين اسى طرح ابنها كو وسيله بناكر الله تعالى سعد عاكرنا ورست مواهبياكر حديث مرفع بين بين موال من وي ما نكى الله من كى وي ما نكى الله تعالى الله تعال

ا يَا يُعَاالَّذِينَ آمَنَّ الَّهَ أَنَّهُ وَاللَّهِ وَإِلَّهُ وَالْمَنْ اللَّهُ وَاللَّهِ الْوَسِيلَةُ

نَبْسِيَحَ مُحَمَّدٍ مَنْبِي التَّهُ حَمَةِ و مَناد) نَبْسِيرَ مُعَادِف العَرَّن ع<u>شرا</u> ج-۳

اللية الثانية قال الله تبارك وتعالى بَاأَيْ عَا الله الله قال الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله والله الله والمسكوفين ب س قربه ع

آبتہ دوم اللّٰدِ تعالیٰ نے فَرَایا! اے ایمان والو قدتے رمواللّٰدے اور مہوسا تھ ہیجوں کے اس آبۂ کریمیہ کے مامخت علاقمۃ الدہرفریدالعصر حفرت امام فخرالدین رازی علیہ رحمتہ اللّٰہ

البادى فراقي الآية مسائِلُ المُسَّالَةُ الْاُوْلَىٰ " انَّهُ نَعَا كَا آمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَفِي الآية مسائِلُ المُسَّالَةُ الْاُوْلَىٰ " انَّهُ نَعَا كَا آمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بالْحَوْنِ مَعَ السَّلُوقِيْنَ صَلاَ بُدَّمِنْ صَحُوْدِ السَّادِ قِبْنَى نِحِيْدُ وَثَنْتٍ تفسير عبس مسلام جرم

بلانتک اللہ مقالی نے موحدوں کوصا و قبین رہیوں کے ساتھ و بنے کا حکم دیا ہے تو صروری ہے ہروفت میں صا دقین کا حوج د مونا کا مام فزالدین رازی رحمته اللہ علیہ کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ صا و قبین کی مقیدت و مرافقت کا مور بہ سے اوران سے مفارت رحدائی شعی عند ہے اور صحبت صالحین مشروط ہے (حب کی منزط لگائی گئی ہو) ہے اور وجود ما کیمین اسکی شرط ہے میست ما کیمین ملزوم ہے وجود صالحین لازم ہے اور عقت ما کیمین اسکی شرط ہے معیدت ما کیمین ملزوم ہے وجود صالحین لازم ہے اور عقت ما کیمین اسکی شرط ہے معیدت ما کیمین ملزوم ہے وجود صالحین لازم ہے اور عقت ما کیمین اسکی شرط ہے معیدت ما کیمین ملزوم ہے وجود صالحین لازم ہے اور عقت ما کیمین اسکی شرط ہے معیدت ما کیمین ملزوم ہے وجود صالحین لازم ہے اور عقت ما کیمین اسکی شرط ہے معیدت ما کیمین ملزوم ہے وجود صالحین لازم ہے اور عقت ما کیمین اسکی شرط ہے معیدت ما کیمین میں میں مقت القالحی کی مقت القالحی کی مقت ما کیمین اسکی شرط ہے دوجود صالحین لازم ہے اور عقت ما کیمین اسکی شرط ہے دوجود صالحین لازم ہے اور عقت ما کیمین اسکی شرط ہے دوجود صالحین لازم ہے اور عقت ما کیمین اسکی شرط ہے دوجود صالحین لازم ہے دوجود صالحین ہے دوجود صالحین ہے دوجود صالحین ہے دوجود صالحین ہے دوجود صالحین

المُنْقُونَ فَيُقَاعُ الْكُنْ وَلِيلٌ عَلَى بَقَاءِ حَبَمَاعَةٍ عَلَى قَلَ مِرَانَتُ مِنْكًا اللهُ عَلَى مَا عَنَدُ وَالنَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكُونُونِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ ع

تقیرصا دی ص<del>لام</del> . ۶ - ۲

الساعة بونا عدر فيق بونا عرب كاحكم ديا كيابو للحب سعددكا كيا بوعد يا ياجانا

بیٹیک تفقیل وار بیان کر دیں ہمنے آئیس واسلے اس قوم سے جونفیحت کپڑے۔ جو نفیحت پکرسے اس سے مراد بزرگان دین رہیم پڑگار لوگ ہیں قرآن مٹریف کا موجو د ا در با تی رہنا ولیل ہے حفرت رسول اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم سے نقش قدم پریعیلنے و لسے نیک لوگوں مے موجود ہونے براسکے ہے یہ آیت بھی ہے دمیل الدا بتہ اللہ فنو ل اَحسنن

اسے بعد مکھتے ہیں کرو لوگ کتے ہیں کہ عَدِ مَسَتِ الصَّالِحَةِ نَ (بزدگ ہوگذا بيى اب كوئى نېيى) كا كا كَمْرَارُ احْدًا منهم د بهي توكوئ و فانطرنس الا اس فتم کی باتوں برکوئی مجروسہ نہ کریں حقیقت یہ ہے کہ عبی طرح حفرت ابن عطاع رحمة التُرعليه نے فرا يلہے ۔ آو لياء ٢ مليَّ عَرَا بُسِيَّ مُسَخَدَّرَةٌ لَا يُرَكَى ثَعُلِهِ المشخرة وي تفسيرها وى صفي وادلياءا للريده نظين ولهن كى انديس حن كو كونى غيرمنهس ويجه يا تا اسى لحرح ا ولياء الشريح مخالف نبي غربس، اوريه نا لا ئق دومرس كومعى لينے جيبالسمعة بي عربي من مقوله ہے اُلمَ رُع يَقيبُسَى عَلَىٰ نَفْيِسَهُ (آدمی ورب توتعبی اینے اور قیاس کرتے ہیں) مولانا دومہی قدس مترہ صرواتے ہیں ۔ انشقیاء دا د بده بینانه بود : نیک وبددردبده ننان یکسان منود بمسرى باابنياء سرداستند باولياء لاجميحون خود بنداستند

گفت انیکه ما بشرانشان بشر 🤃 ما وایشاں بستدُخوایم وخو ر

مترجمه ور بدیخت لوگ حق بینی کی آنکھ سے محروم عقے نیک اور بدانکی نظرمیں بکیاں نظرہ آئے رلینے غلط قیاس سے مجی الحفول نے ابنیاء کرام سے سائھ برابری کا دعوی کیا ۔ اور مجی اوى ياءانى كوليناجىيا بمحول راگركسى في انكى بداد بى يراعر امن كيا توبه كهاكه ارسيهم مجى انسان پېھى انسان كىعانے پينے ميں إيك جيسے ہيں توبہم ميں ادران ميں فرق كيلہہے . ادىيادانىد قرونِ اولى سەلىكىرىتوا ترامىت محدىيى على صاحبىھا الدن النجية والشائ رامېرى ا ور دىنمائى كر تەربىيىس اوركرتەرىس كے -

معنوراكرم شيفيع محنشه مُسِلِّى الله عليه وَلَهُم كاارشا دُكُرُى هِ : إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالسَّا دُكُرُى هِ : إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالسَّا دُكُرُى هِ : إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْحَالَةُ مُنَا يَعْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَكُلُّ مُلَاقًا مَنْ اللَّهُ مَا وَكُلُومُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الل

موان كه يخان كا دين نياكر تارب كا)

بنی ری شریف بین حفرت اسن رضی الله عندسے مرفوعاً مروی ہے لا یکا بِتی تَعَلَیٰ اُمَّتِیْ مُنَانَ اِلّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ کَا بِتِی تَعَلَیٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّ

(میری امّت پیرجومبی زمان آئے گا اس کا مجعیلا زمانہ پیلے کی بہ سنست خواب ہوگا . ہی طمع

مل بے دریے ملکی سے زیادتی ۔ علیمی کوشش سازیاری سے جھوڑی ہوئ ۔

ایک اوردوایت حفرت ابن عباس رصی النهمند سے مرفوعاً مروی ہے۔ مکامون عکامر والدُّ وَ یُمُحکِ نُ النَّاسَ بِدُعَتُ کُو بَعِیتُونَ سُنگر حَتَّی تُعَاتُ المسَّنَی وَتَحْیی الْہُن عُے دو طبرانی"

(کوئی بھی ایسا سال نہیں ہوگاجی ہیں بدعیس نہ طرحیں اور بنہ کونہ ختم کیا جاتا ہو یہماں تک کہ کئی سنیس ختم کی جائینگی اور کئی بدعین ایجا دی جائینگی ر غرمنیکہ کرآئے دن جو بدعیس رسمیں بیدا ہوتی ہیں ان کا ازالہ ولی کا مل ہی کرتا

ہے۔ متروکہ سنت بنویہ کوعام میں ولی کا مل ہی کرتا ہے۔

عالمالفج ع والاصول ماحوالمعقول والمنقول حجة الاسلامام صلحد غزالى محمت الله عليد في جيد ثنابى مدريسه كى تعليم سے استعفاد بديا ملك وولمن كوخيربا دكبركرعواق وحجا ذكا سفراختيادكبيا وس برس سكتك خلوث اودنزدكوب كى صحبت ومىيت ميں بسركرنے ہے بعد حب واليس ولمن مُا يوفّة آئے تواپنے دس مالد كرب ا ورانكتًا فات كوان الفا ظريع وكركيله كرو حُمنت عَلَىٰ ذَا لِكَ مِقْدَاتَ عَنْسُ سِيْنَ وَانْ كَتْسَفَتْ لِي فِي أَنْنَاءِ هَلِهِ الْخُلُولَةِ أَمُومُ لَا يُمْدِينَ إحْصَالَتُكَاوَ اسْتِقْصَائُكُمَا وَالْمِنْفَدُ اسَالَّذِي آدَ كَثْنَ لَهُ لَيْنَتَفَعَ بِهِ ٱبْتِي ﴿ عُلِمْتُ يُقِينًا ٱنَّ الْقُونِيَةَ مَعُمُ السَّالِحُونَ لِطَرِثِي اللَّهِ ثَعَالَيْ خَاصَّيةً وَأَنَّ مِنْ بَرَ تُهُمُ مَا خَسَنَ السِّيرَوكُ لِمِ يُقَدُّهُ مُ آصُوجُ الَّهُ إِن وَأَخْلَاقُهُمْ أَزْكَى ٱلْأَحْلَا قِى بَلْ لَاحِبَعَ عَجْفًا الْعَقَلَاءِ وَحِكْمَةَ الْعَكَمَاءِ وَعِلْمَ اثوًا قَفِينَ عَلَىٰ اَ شَوَارِهِ النَّشُرع مِنَ الْعُلَمَاءِ لِيُغَيِّمُ وَانْشِنَا مِينَ سِنِيرَ يَجِهُ وَآخِلاً قِعِهُ وَكُيرِةٍ ثَوْلَ بِمَا هُوَحُيْرٌ مِنْ صُحْدَة يحك داولنبه سَيْلاً فَإِنَّ جَيْعَ حَرَجًا تِهِمْ وَ سَكَمَا تِهِمْ فِي ظاً هِمِ دُهِمْ وَبِاطِنِهِمْ صَفْتَبَسَدة مِنْ لَوْرِ مِنْسَكَاةَ النَّبُوسَ وَلَيْسَ ومُنَاعَ لَوْشِ النَّبُوعِ عَلَىٰ وَسَجْدِ الْاَسْ مِن كُونَ كَيْسْنَضَاعَ جِهِ وَ بَالْجَعْمَلَةِ فَكَاذَا يُقُولُ الْقَائِلُونَ فِي كلي يَقَةٍ اَوَّلُهَا وَهِي اَكُولُهُ شَكَ الْمُجَارِثِي فِلْهَا تَكُلِي الْفَكْلِي بِالْبِحَلِيةِ عَمَّا سِوَى اللَّهِ تَعَالَىٰ وَمِفْتَا حُكَا الْجَارِثِي فِنْهَا مَجْبَرَى التَّكْيَرِينِ مِرْمِينَ الصَّلُواةِ السِنْفَلِ نُ القَلْبِ بِالْحَلِيدِ بِذِي إِللَّهِ وَالْحِرُهَا الْفَنَاءُ بِالْحُكِيدِ فِي اللَّهِ تَعَالَىٰ المَنقَدُ مِن الفَلَامُ مَا مَعْدِي مِعْرِد

(اسی حالت میں قربیب د سی برس مے گذر کئے ان خلوتوں اورع دلتوں میں بہت سے امور وہ۔ ارمجھ پر منکشف ہوئے جن کا احاکا اور شمار تونا ممکن ہے یہاں ورث اسى قدربا ن كرناكا في سمعتا مو ل حس سے لوگوں كوفا ئدہ ينجے اس عرصے ميں مجھے لقينى طور برمعلوم بواكدالتدنعا لي محد استقر برعين والصصوفياء كرام بي بي اودا بنس کی سیرت وعادت سب سے انفل سے انہیں کا طریقہ اور داستہ سب راستوں سے سيرها ب النبيس م اخلاق سب سے زيادہ باكيزہ ہيں۔ بلكا اكرسارے عقل الو ك عقلين أورسب حكت والول كي مكنين اورجيع علماء شريبت اور واقغان علوم وبينه كمعلوم جع كمط جائب تؤمجى و وفياء كرام محاخلاق و الحوار اورسيرت وملسجت کی ذرہ مجم مجمی برابرسی مہنیں کرسکتے اورنہ ہی ان کو بیٹ لرائکی حگہ کوئی احجمی سیرٹ لاسکتے میں راسکی وجہ بہہے کہ صوفیا وکرام مے جیج حرکات وسکنات ظاہری نواہ با ملنی طور بیرستیع بنوت کے لورسے ماخو ذہیں اور ردے زمین پرکوئی بھی الیمی رہشنی نہیں ہے جو لؤر بنوت کامقا بلرستے ۔ حاصل کلام یہ کہجوط بنے الیا مقدس ہوکراس کی بہلی شيركى ما سوى الترسے دِل كا ياك بهونا ومطر كرنا بواس كايسلابى مرحلة بكيرى حدرى كى طرح وكيرا بلى مين ستفرق بونا بواسس كا آخرى درج مكل طوريرفنا فى الترمو نا بواسے بابركت طريق ك حقائية بدكون نكسة جينى كرستنهد -

ر لے چھرے کے خاتا ہی سے مجبوب لے کو شرنشنی میں یوری طرح جاندا ۔ مذاب اللہ میں میں میں میں اندا ۔ مذاب اللہ می ا

یں لاکھ منتاہ وربارہا کترہ کے بعدیہ حقیقت حال آپ کو آپ کے فائدے کے بع بتاتا موں كر دور ما عزيس هى ميرے بيرو مرافدولى كابل اكمل صاحب فيف دكرامت حفرت خواجة خواجكان فتبله الحازح التزنخيش قريشى صاحب نقتبندى وامت بركابتم العاليد نے سنکے لموں شادی بیاہ و دیگر سرسوں سعے جاری شرہ لرح طرح کی پیمتوں رسموں کوختم کرنے کی کا میاب نرین کوششش کی ہے رسا بخوسا بخوسنت بنو ہرکی ا نشاعت ادرهموست سميد يمعي مروقت كوشان ريخيس - داوسي، مسواك اوردستا دوتهي كوعام كيسهة آيك صحبت بابمركت سے لاكھوں جے نماذى نەفقط يا بئىرصوم وصلوا قبنے ملکماپ دہ بنی بھی قضابہیں کرتے ۔حقہ، بٹیری ،سگریٹ رچرسن پینے والے بہ منزاب یانی کمرح پینے والے آپ کی صحبت با برکت میں تسف کے بعد نہ دل سے تو بہ تاائب ہو گئے رجو نوك فلم وسينا سے شو ويکھے بيں رابيس گذار تے تھے آنے وہ سيحدوں بيں عبا دن اللي كرنے دائين گذار نے ہيں رجو لوگ پيلے قاتل رفر اكورمنرن فتم <u>كے بح</u>ے آج وہ ال بايمو<sup>ں</sup> سے توب تاب ہی نہیں ملک کئی اوروں ٹوہی صراط مشقیم پر حیلنے کی ہدایت کرتے رسیقے میں عام زاروں میں کھو<u>نے والی عورتیں فلم د</u>سینا دیکھنے والی عورتیں آج بایردہ جہار د بوارس سے اندر تقویٰ ، خوف مذا ، بیکی اور عبادت میں زندگی بسرکرتی ہیں ۔ خاقى كالمكاه إسياد د كمناجا بيئي كدولى كامل صاحب ننربيت ينبخ طربيت الرطربقيت کے امور میں اپنے وقت کے اعتبا سسے مربدوں کے مناسب حال ان کے فائرے کے بیے کوئی نئی بات را بئے کر ہے جوان سے پہلے کسی زمانہ میں را نتے یہ رہی ہومگراس میں ورہ معرس امور سرعيد كى منا لفت لازم ننهي آئى توب بدعت نهي ناجائز بني ركيونك بسرحيزس اصل اباحدى جائز مونكي يعى جيزكوت تك ناجائز منس كهاجا سكناجب تک اس کے ناجا نزہونے کے بتے دلیل موجود نہ ہو ساورائس ایجا دکو بدعت بھی ہنس کہا جائے گاکیونکر بدعت اسکو کہتے ہیں جوچیزا مورسٹ عید میں زیادتی کا باعث پنے جیسا کہ ايرالمومنين سيتذنا عرفاروق رصى التدعنه نهجاعت تتراويح كمهاريسين فرايا بغثن

البن عَدَ كُلُو ﴾ (جاعت تراويح مبترين بدعت م إنداط بقت كے لحاظ سے جوبز ركوں كى نئى ایجاد م ویزوه ناجائز ہے نہ بدعتہ: ملکہ جائٹر متحسن اور باعث اجرو تواب نیک کام ہے۔ عمدة المحققين والمفسرين عارب بالشحفرت شيخ فحى الدين رحمته المذفر ماتيس إرد نغه میری ملاقات حفرت خفرعلیہ انسلام کے ساتھ ہوئی میں نے ان سے چند ایک سوالات کے ابغوں نے جاب وید سے پھرمنر ایا کہ ٹاکٹے گا اگذ ثین ۲ صُنوَا آ طِیعُوا ا ملکے کَ اَطِیعُوا الَّرْسُوْلَ وَأُدِى الْأَصْرِ مِسْتَكُمْ ٱلْعُدَا لَا يِأُولِى الْاَصْرِ الْاَضْطَابُ وَلِيَكُلَّهُ ا وَالْوَلَاةُ لَكِنَّ فِيهَا لَا يُحَالِفَ شَكُوعًا مَّا مُوسًا بِهِ وَ دَالِكَ تُسَوِّلُمُهَامُ الِّذِي لاَ آجُرُفِيثِهِ وَلَا وِنْهِ مَ قَانَا ٓ الْعَاجِبُ وَالْحُمُرَا مَدَ وَالْمَكُمُ إِنَّا مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَسَ سُولِهِ فَمَا بَقِيْتِي لِرُوْلِي الْاَصْرِ ٱلْمَبَّاحُ فَإِذَا أَمَرُكِ الْإِمَا مُسَالِّذِي بَا يَعْتَكُ عَلَىٰ السَّنْعِعِ وَالطَّاعَةِ بِمُبَاحِ مِنَ الْمُبَاعَلَ وَجُبَ عَلَيْكَ كَاعَتُهُ فِي ذَا لِكَ وَكَحَرُمَتُ عُلَيْكَ مُنِيَا لَفَتُهُ وَصَاءَ حُكُمُ لِلْكَ ٱلْإِبَاحَةِ الْمُحْجُوبُ فَيَحْصُلُ لِمَنْ عَمِل بِذَلِكَ ٱجْرَاثُوا حِب لِا ثرَيْفًا عِ حُسَّم الْإِ بَاحَةِ صِنكُ بِأَصْرِ كُلْدَا الْإِ مَا مِراكَّن يُ بَايَعْتَكُ ! اليوافيت والجحاجم صعنم ير- ٢

یا آئے تھا آئی بن کا مکنوا آطیعی املے و آطیعی االرسول و آوی آلائش ما نواسل کی ایک و آوی آلائش میت کی ترجہ راسے بعان والوحکم ما نواسل کا اور حکم ما نورسول کی اور حواشیار والے بہی ہم میں سمیں اولی الامرسے مراو وقت سے قطب خیلیئے اور اوشاہ ہی اور محاسم میں ان کی تا بورادی کرنا عزودی ہے ان کا بورادی کرنا عزودی ہے اس سے ان کا بورادی کرنا عزودی ہے اس سے مراد مباح مغل ہی ہوسکتا ہے حس مے کہ نے یا نہ کر نے برکون گواب یا گذا ہ مرتب نہ ہو ۔ کیونکہ حسرام اور مکر وہ سے دکنا واکن اور واجبات پر عمل مراد آو طاعت

السرُّاورطاعت الرسول صلى الشعليه وسلم مين داخل ہے باقى أُ دبى الأمِرْ كے بيط مباح ہی روگیاہے سوجس پیشوای برضا وخوشی تونے بعث کی ہے اگر و و تحصی مباخ معل كاحكم كرے توقواسے اپنے اوپرواجب اور لازم سمجھ اور اسكى مخالفت بترے ہے حرام ہے کیونکہ اب یہ مباح نہیں ہا اب یہ تیرہے ہے واحب کا حکم رکھنلہے راب اس مباح پر عل كرنے سے تخفے واحب كا تواب عے كاركيونكہ سينٹوا كے حكم ہونے مے بعداب اس

مباح سے اباحہ کا حکم انھو گیا ہے۔ علی سبیل اکنسلیم اگریم بزع خصم اس نئی ایجاد کو بدعت سایش مجی تواس سے کوئ قباحث لازم بہیں آتی تھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ یہ برع تہے مگر ىبرىية كداكس مستميس واخل ہے جيے متعلق مسلم نزليف ہيں حفرت جربردضی التعظينہ مصعروى بدكرنبى كريم روك رحيم عليه العن التبحيته و التسليم في ارتباه فرما ياسع رصن سَنَّ فِي الْإِسْ لَامِ سُنَّتَةً جَسَنَةً "فَلَهُ ٱجْرُهَا وَٱجْرُهُ مَنْ عَبِلَ بِهَا مِنْ نَعْدِهِ مِنْ عَنْيِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُوْمِ دِهِمْ مِنْ أَجُوْمِ دِهِمْ مِنْ أَجُومِ براسلام سمے اندر کوئی مبترط ربیتہ ہے آئے تو اسس کے بیے ہے تواب اس طریق کال در تواب ان کا مجفوں نے اسکے بعداس ار بتی پرعمل کی بنچر کم ہونے تواب ان کے) مبر عن سنب إيادر كله مرنى ايجادم حس مباح اوربدعة حسند نبي بها بدعة كالك متم بدعة مستنبط معى ب معيني: امورت رعيد بين البي نتى بات كالضافظ کرنا جواحکام شریع میں مندل کا باعث ہے یا سراس شرعیت سطرہ سے خلاف ہواس كاموجد تخودتمى كنهكار بوكا اورتا قياست جننه لوك بعي استع مخترعه لم يتي يمل كرس کے سارے گندگار ہوں سے اوران سے برابر حبنا کنا ہ اس شخص سے نامہ اعال میں جی لكمعاجات كاجس نے وہ طريقه ايجا دكيا مؤكا . اس سے قبل بدعة حسنه مح متعلق جو

حرا مخالف عع خرابی ۳۰ نی ایجاد عصر زیادنتی

صدیث بیش کائمی اس مے آخدیں پیجی ہے کہ وَمَنْ بِسَتَ فِی الْاسْلَامِ مُسَنَّنَهُ مِسْ سَيْئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِنْ مَ كَافَ وِنْ مَ كَافَ وِنْ مَنْ عَبِلَ بِهَامِنْ بَعْلِهِ مِنْ عَيْرِانَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْسَالِ حِدْ شَنَى عَرَاوالا

مسلم " مسلحاة شريف باب العلم

وحب فے دواج و پاسان ہیں طریقی برکواس شخف پراس کا گذاہ ہو گا اوران کا گذاہ

سے جواس را و برحلیں سے بغیراس سے کران کے گنا ہوں میں کوئی کمی ہو) مندوب اورمسنون مناح مندوب اورمسنون مندوب اورمسنون مندوب اورمسنون

فقط وه ایجا و پوسکتی ہے حسب سے امور و بیندمیں فاکدہ حاصل ہو حبیبا کرحفرات ر الم بہشنت سے بہاں سازسے سا محق قوالی کا روا جے ہے جس سے ذریعہان کوسکون قلبی صاصل بهو لهد يك حبرتى سبيا موتى ہے۔ اسى طرح طريقيدعاليد نقت بنديه مجدد يخفارية بخذيه من حلقه مرا فتبه كا مرقاحه طريقة بير بدك مكسوم وكر ماسوى التذكي خيا لات كودل سے دوركد كے انكيس مبدكر مے گردن حيماكر حيره سركيرا وال كرونياكى ہرايك چیسنری نفی کرسے یہ خیال کیا جا تاہے کہ نہ میرا وجود ہے نہ زمین ہے نہ آسمان ہے فقل ایک التریقانی می زات مبار موجود بدا درمیرادل و کرکر ریا ہے البیر التر التر ا در مرا جنه کرنے والے مغت اور تلاوت قرآن مجید کے ساتھ ماتھ موئے والے والی بیج مجى بجا تاريتا ہے اور تسبيح كے منسكے كا وادكويد خيال كياجا تا ہے كريد يبرے ول كي آواز ہے جس مید الندیتنا لیٰ کی آواز سنائی ویتی ہے اور کئے سال کے بخر سیسے بھی نمابت ہے كانسي سي يكسوني بيدا بوتى ب اكرتبيع شامل بنيس بوتى توخيالات منتشره ما كنده رہتے ہیں ہمہ تن وکر کی طرف توجیہ نہیں رہتی ۔

حفزت عيسلى على بنينيا وعليه الصلواة والسلام سيحبب حواريين ني كها حَعَلْ بَيْسَكُمْ جَ

د منکار ید زیادتی کا نبا نیوان کا ت<del>وریدا</del> ندتر کا بیند بره سلام سخب سے ایک اور خیال کا ہو تا مید

سَمُ اللَّهُ الْنُ لَيُنَوِّلُ عَلَيْنا مَا مِن فَى اللَّهُ السَّماء و سمائده عدائية ورَبُ وَسَالُهُ عَلَيْنا مَا مِن اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ ال

اے انڈدرب ہما رہے اتا رہم پیرخوان محول آسمان سے کہ وہ ون عیدرہے ہما ہے ہے ہی گار ککوئی گنا عبید الآل گل کی انجاب النجار کا کا ایک گھیندگ ہے میں مارہ عرہ ا مجھیلوں کواور مشانی تیری طرف سے اور آپ کی بیروعا منجاب ہوئی اور آسمان سے ماہ، دخواہینہ کا زل ہوا ۔ تفیہ صادی علی حبل لین صلالے جہتالے الغرض یہ امور ہدعت مہیں میں عکم حس طرح مبح تیمیدین ضحا المنس دجت

الغرض به امور بدعت نهی به بی با کم حب طرح مبحبیدی فی المنس دوست مینی نفیها و کرام نے جوامور شرع سلم رہ میں نافع و مفید شبکھے اور قرآن و حدیث کے خلاف بھی نہ تھے بیان فرائے ہیں اوران کے بیر دکا روں پرائے طریق برعل کرنا لازم و واحب قرار پا با وران نبر دگوں مثلاً ابو حشیفہ ایام شاقعی ایام احدین حبن ادام ماک و دیکہ ایم تا کو کو بدعت ناجا نز مالک و دیکہ ایم تا کو کو بدعت ناجا نز مالک و دیکہ ایم تا کو کو بدعت ناجا نز میں اوران سے اس میں بھی کوئی بدعت یا قبا و استان کو بھی میں اوران کے اس و جو پر رہند آئی اختیار کی تواسس میں بھی کوئی بدعت یا قبا حت ہیں ہے طرفقت سے امور میں جو چیز رہند آئی اختیار کی تواسس میں بھی کوئی بدعت یا قبا حت ہیں ہے میں اور اور کی خرج مہیں ہے جیا کہ حفز ہے ایام طرفقت سے میں اور برعت اور برعت اور برعت اور برعت اور برعت اور اور برعت اور اور برعت کی تفسیم ہوت ہوت ہوت بالا سماء و اللغات

سل جس طرح ۱ ام ا بوحنیفه امام شانبی و نیر بها سخت اور کردری بگروی (۱) بدعة واجب (۲) بدعة مندوب (۳) بدعة جاح (۲) بدعة حرام اس معلوم بواكر بسسا اردّات بدعة مباح مندوب توكيا سنة مُركده اور واحب كه درجه كوسي بنيج جاتى به جبياكر اس مع بيد بني كركر چام بول كرمزات كى جاعت ابل سنة دا بجاعت كه نند ديك سنة تؤكو من مند ويك سنة تؤكو مندون كرم بي المعنى كركر چام بول كرمزات كى جاعت ابل سنة دا بجاعت كه نندوك سنة تؤكو مندون كرم بي دواجن سنت اسى طرح مول وانول والى تسبيع كه بجائ كوسي مندون واجب غيره مهيد به يدواجن سنت اسى طرح مول وانول والى تسبيع كه بجائ كوسي مندون واجب غيره مهيد كرا بلى بيل عملة مونى وجه سع جباح ومستحب مي كوكريد مغل اختياد مهيد بي حس طرح جهاج بن يوسعت في حسر باح ومستحب مي كردن من الما في بيدا كرف من مورد من من واجب كي بيدا كرف من من الما في بيدا كرف كرد الم منارف الفرات كالموات كرفي من نظر لهندي بن العراب لكوات كرفي بي المراد الفران الفران الفرات كالم بين نظر لهندي بن نظر نفي من نظر نفي بن بنظر نفي بن نظر نفي بن بنظر نفي بن نظر بن نظر نفي بن نظر نفي بن نظر نفي بن نظر نفي بنظر نفي بن نظر نفي بنظر بنفي بنظر بن نظر نفي بن نظر نفي بنظر بنفي بنظر بن بنظر بنفي بنظر بنفي بنظر بنفي بنفي بنظر بنفي بن بنظر بنفي بنظر بنفي بنفي بنفي بنظر بنفي بنفي بنفي بنظر بنفي بنفي بنفي بنفي بنفي

کی تلاوت سے محوم رہ جاتھے۔

اسی طرح دورما هرمے مطابع (حجابیہ خالے،) ودیگروسائل نشرداشاعت مجی قرآن مجید، احادیث مبارکہ، نقہ، اورعقا مکری عمومیت و اختاع کے بڑے درائع میں جالا کم قرون اولی بیں ان کا وجود قبلنگا بہنیں متھا۔

> سل موبونه صورت سا مدکار شاخل کردن شامهلی صدیوں

غ ضبكه كولى بجى ايجاد حب سے معرفيرحت، وكرا بلى وصول الله ميں مدد و معا ونت صاصل موراحا دیث مبارکداورا قوال بزرگان دین می دوسے اس پھل کرنا باعث اجرد توابسے اوردمنی دنیا تک چننے بھی لوگ اس سے مشفید موتے دہی گئے ان سب کوا جریے گا اور ان سب مے برابر حبّنا تُواب اس خوش بفید کوچی ملیسگا حبیدنے وہ طہریقے ایجا دکیا ہوگا۔ حب كه اس طريقه برعمل كرف والوب كے اجرس مجى كوئى منسرق واقع نہيں ہوگا. حاصل كملام به كرجيع اولياء التُذكا مقصد وصول الى الشّرب اختلات نقط منزل تك

بهيخ كے بيد كولفوں (راستوں) كاسے \_

برنی وبرولی را مسلکے است : بیک تاحق ی بروجله یے است مولانا انترون علی صاحب متمالؤی احکشف میں سکھتے ہیں ۔

اوراد دبياء امت بنى واحد بي احكام كا اختلات بنبي ملكران ہى احكام برعمل كمرانے ادران بب خلوص بیدا کرنے سے طرق مختلف ہیں لیں احکام پیٹیزک طرق مختلف جبیامجہدی مِن اخلاف بدران ادبياء كاختلاف اس سعين العول المواخف بدا لتحدين سنا

مطبوبه جيدد آيا ودكن اسى تا نى الذكرا يه كريم معنى كِما تَحْقًا لَّذِينَ ١١ مَنْوُ١١ تَعْتُوا لِللَّهِ وَكُوْ نَوْ ١ صَّعَ القَلْبِ يقِينَ مِع ما محت حفزت علامه الوالفضل" الوسسى ابنى شهرة أفاق تقييف تغيروح المعاكنين تعقيم - وَجَوَّنَ أَنْ يَكُوْنَ لِنَسْرُوَ لِغَيْرِ حِنْ فَيْكُوْنَ الْمُمُ مَا أَدْ بِالْعَادِ نَبِينَ الَّذِبْنِ صَدَ تَوْا ضِي الدِّينِ نِيسَكَّ وَ قَوْلًا وَعَمَلًا كَ مروح المعاني صلح ج- ١١ - مطبوعه مقر

دا وريه يمي جائز ہے كديد خطاب عام بهوا بل كناب اور غير ابل كتاب سب كوشامل مبوا ور صا د قبن سے مراد وہ لوگ ہوں جو د بن میں بنیت سے محاظ سے می سیتے ہوں عل کے عتبار

سل الشرتعالي كرسائي سواكسان سط بلكا

سے معے موں اور کلام مے تحاظ سے علی سے موں .

اوربه واضح حقیقت ہے کہ جن سے اعمال بھی اچھے ہوں اعمال میں پورااخلاص بھی ہوا ورانکی ہربات حق اور سبح بیر مبنی ہووہ ہی اولیاء ہیں ان کے سواکسی اور میں یاوصا میں جہ بربات ہے۔

حميده جمع مونهين سكت

منارح مننكواة تروي وغرت علامه ملاعلى قارى عليه رحمنه الترابارى تيخ المنائخ وغرت وربيشتى كحوله سي كلف بي \_ يحقيق مقرق اكفق في الدين ما وقع في التفوى وي القلب و كافارا كنتمل كافرا والفق في الدين ما وقع التفوى و الما الكن كافرا با منه لي ليتكن و كافار به و كافار التفوى و كافار التفوى و كافار التفوى و كافرا الكن كافرا با منه لي ليتكن و كافرا كافرا به و كافرا با منه لي ليتكن و كافرا كافرا به و كافرا و كافرا با منه كافرا علامه بود كافرا كافرا كافرا علامه بود كافرا كا

میری توبیہ ہے کہ ایسے آدمی کو عالم اور اسکے علم کوعلم دیں کہنا ہی درست ہنیں ہے۔ چا کچہ حصرت علامہ ملاعلی قاری قدس سترہ نے مرقاہ سترح مشکوا ہ شریف کے کہا ہ العلم کی ابتداریں علم کی توبیف ان الفاظ سے بیان فرائی ہے کہ تھا ڈھ کیا۔ کوش ف قَلْبِ الْمَوْمِنِ مُقَتَبِسِكَ مِنْ مَهَا بِيْجِ مِنْسَلُواةِ النَّبُوَّةِ مِنَ الْاَقُوالِ الْمُحَكِّدُ تَكَةٍ وَ الْاَفْعَالِ الْاَحْدَى مَدِ تَيْدِ وَ الْاحْوَالِ الْمُحْمَودِ ثَيْةٍ دُهْتَ دَى بِدِ السَّى اللَّهُ وَ مِنَا تِهِ

قَ آ فَعَ لِهُ قَ اَحْكَا مِهُ فَانْ حَقَلَ لِوَّاسِطِهِ آلْتَ مَهُ فَكَا لَكُونِي الْكُونِي الْكُنْفَيْسِمُ الْكُونِي الْكُونِي الْكُنْفَيْسِمُ الْكُونِي الْكُونِي الْكُنْفَيْسِمُ الْكُونِي الْوَحْدِي كَسُوحِ مَشْكُواةً مَثْلًا جَ الْحَالِ الْعَالَ الْمُعَالِمِ مَثْلُواةً مَثْلًا جَ الْمُعَلَى الْمُعَالِمِ مَثْلُواةً مَثْلًا جَ الْمُعَلَى الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ كَ الْوَالَ الْعَالَ الْمُعَلِمُ مَعْمَدُ مَعْمَدُ مَعْمَ مَعْمَدُ مَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ كَ الْوَالَ الْعَالَ الْمُعَلِمُ مَعْمَدُ مَعْمَ مَعْمَدُ مَعْمَ مَعْمَدُ مَعْمَدُ اللَّهُ وَالْمُعَلِمُ اللَّهُ وَالْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْمَدُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْمَ مِنْ اللَّهُ وَالْمُعْمَلِمُ مَعْمَدُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْمَدُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْمَ مَعْمَدُ مَعْمَ اللَّهُ وَالْمُعْمَالُ اللَّهُ وَالْمُعْمَلِمُ مَعْمَدُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْمَدُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْمَ مَعْمَ اللَّهُ وَالْمُعْمَالُ اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ مَعْمَدُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْمَالُ اللَّهُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْمَ مَعْمَ عَلَيْهُ مَعْمَالُ اللَّهُ وَالْمُعْمَلِمُ مَعْلَمُ مَعْمَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْمَلِمُ مَعْمَالُهُ اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّ

الشام - اس بقسى علم كانام بع جو غيب كابات التربعالي ايندون كودل مِن والتابع عِن طرح التربعالي انتاه وزيام كال إن شربت بي كيت في م

فواسیلتے ۔ وہ عبین علم جاشیاء کی ظاہری صورت دیکھے سے حاصل ہو۔ افتی پڑسٹھ آگھا کھی جست وا نگ کینسٹ بیٹو پراملتہ ۔ مؤمن کی ڈارست سے ڈرو کیونڈ و دائیر کے بڑرسے ویکٹایت ۔

حفرت ننج محقق عبدالحق محدث وصلوی رحمته النرعدیدا نسعته اللمعات شور ته منکور و میسالد علیه الله عندال و الله الم عزالی قدس مده سے حواله ست لیکھتے ہیں را میٹیا زخواص ازعوام بروجیزاست بیکھتے ہیں۔ امیٹیا زخواص ازعوام بروجیزاست بیکھتے ہیں کہ آ بینوصاصل می نشود بروجیزاست بیکھتے ہیں میں میں میں میں موجوا میں بروجی میں بروجی میں وتعلم ازند و برود در گرماییم وصیع و تزاعلم لدی خوا مثار،

سراسے و باتی ہی دواف م ہیں سے وجی جنی فرآف مجیر سنے و بی ہیں اور ان ہیں۔ سندرج کو فرد راستے جانوں کمنے وکھا یا ستر فرائری سے حالیات

ويكر بالكم آنچه عامه درخواب بنيندخواس آنزادر بيداري مثاره غاليند سه انته غذا المعات شرح منتكواة سنت اسد. درادا).

الله تعانی کے خاص اور عام بندوں میں دوطسرے کا فرق ہے ایک بیر کرجوعلوم عوام کوستا دوں کے یاس جا کر بڑھنے اور محنت کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ الله ذالی کے خاص بندے دہ علوم بنہ برائسر اور استادوں کے باس پیٹر صفے کے رائیس العزب علیم و خاص بندے دہ علوم بنہ برائس جے علم لدنی کہا جا تلہ ہے واسرا فرق یہ ہے کہ جو رموز واسرادعوام کو فواب کے اندر فنل آتے ہیں، الله دوالی کے پیارے بندے وہ امرار بیدادی کی حالت میں دیجہ و ہے ہوتے ہیں، الله دوالی کے پیارے بندے وہ امرار بیدادی کی حالت میں دیجہ و ہے ہوتے ہیں۔

علم ما صل كرفي منعلق بني كريم روّن ريم عليدا المذالتي والتسليم ف

ارَ اوَالِيَهِ عَنْ آنَسِى قَالَ قَالَ مَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ مَلَّمَ كَلْبُ الْعِلْمِ عَنْ آنَسِى قَالَ قَالَ مَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ مَلْمُ كَلْبُ الْعِلْمِ فَوْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنِدُ كَوْفَ وَقَا إِنْ عَلَيْهِ عَنِدُ كَوْفَ مَنْ الْعَلَى الْعَنْ الْمِنْ عَلَيْهِ الْمُؤْفِقُ وَقَا اللّهُ عُلَيْ وَالذَّحْبَ عَنَا مِنْ عَلَيْهِ الْمُؤْفِقُ وَالذَّحْبَ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْفِقُ وَالذَّحْبَ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

دخفرت اس رضی المتدعند فی صنرایا و فراید رسول جدا صلی الدید ولم نے برمسلان مرد خوا و عورت برعلم کی طلب کرنا فرصن ب اورنا آبل کوعلم کی ما ناختر پر کوجود برسوف اورمو نیوں کا بار بینانے کی ما نندہ ، اس صدیت پاک مے ما مخت حفر ملاعلی قاری قدس سروفے فر فیصلا کی ما نندہ کے کرتے ہوئے کے مایک مرادی ذکر کیس ہیں مثلاً بہماں پر فرصنی علم سے مراوعلم اخلاق ہے یا آ فات نفس کا بیجانا ۔ باجوامورا عمال کے منا د کا باعث منبی ان کا جانا مرادب یا اس سے نما رکی کیفیت جانا

<sup>۔</sup> نادا ئن ملے جونیکی کا کام خانعی النزیغالی کی رضا کے بیے ہیاجائے سے نفسانی خوا سٹنا ت جن سے آخرت کا نفھان لازم ہو

ان كے ملادہ ایک مرادیہ می کھی ہے۔ قبیل کھٹے طُلب عِلْم اُنبَاطِن وَ ھُوّمَا يُزْدَادَ بہر انعنب کیفٹنگ کے فیڈنگ و کھٹو الّذ کی میکنٹسکٹ بیٹ بھٹے ہے انسکا کچنبن وَالزُهَادِ الْمُقَرِّبِيْنَ فَهُدُوْسَ الْتُ الْآنِينَاءِ صَلَى اللّٰہِ وَسَلَامَتُهُ عَلَيْهِدُ

أَجْمَعِيْنَ. سرقاء شرح مشكواة شويف ميمير حراقل

اکھا گیا۔ ہے کہ علم فرسن سے مراد اطن کا علم ہے عیں کے ذریعے اشان کا بھین بڑھ مشا ہے اور بیر وہ علم ہے جو بزر دگور زا معدول کی صحبت سے حاصل کیا جا تاہے اور ہی لوگ

رُسُونْیا رکیم: ابنیاءکرام علیهم اسان کے حقیق وارث ہیں ا اسی ان لائزر آیہ فرید بعنی کیا بھا کردین کا صَنوع الاقت کو کو گوا صَنع

القل قين كم احد صاحة قين ك تشريح كرت موك حفرت علامداسما عبل حقي قدى

مُنْ النَّالِكُ نِنِي جُمْلَةِ أَخْبَادِ عِبْدُ قَنَ النَّا طَيْ الْوَصُولِ فَإِذَا حَانَ النَّالِكُ نِنِي جُمْلَةِ أَخْبَادِ عِبْدُ قَ مِنْ ثَرْ مَرَةً الْخُدْدَامِ فَمْ عَنَى النَّالِكُ فِي جُمْلَةً بِمُ حَكَمَةً عِهْدَ وَ مِنْ ثَرْ مَرَةً الْخُدْدَامِ فَمْ عَنَى النَّايِ اللّهِ وَ تَرْ بِبَيْهِ هِمُ وَقُوقًة فَى النَّايِمِ اللّهَ يَمْ النَّيْجِ الْكُومَة اللّهِ وَ تَرْ بِبَيْهِ هِمُ وَقُوقًة وَ اللّهِ مَنَا اللّهِ مَنَا اللّهِ مَنَا اللّهِ وَ تَرْ بِبَيْهِ هِمُ وَقُوقًة وَ اللّهِ مَنَا اللّهِ وَ تَرْ لِبَيْهِ هِمُ وَقُوقًة وَ اللّهِ مَنَا اللّهِ وَ تَرْ لِبَيْهِ وَ مَنْ اللّهِ وَ مَنْ اللّهُ وَ اللّهِ مَنْ اللّهِ وَ مَنْ اللّهِ وَ اللّهُ مَنْ اللّهِ وَ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الل

حَتَىٰ تَحْمَلَ ذَاتُكَ إِلْوَجُوْدِ الْإِلَاهِمِيِّ تَضِهم وح البيان صَلَا عِنْ الْمَا د صاد قبین سے مراد را دحق و کھانے والے بزر کا نِ دین ہیں توجب سالک انکے اعباب میں سے ہو جا کے جگی انکی چو کھی پر رہنے واسے دربار یوں ہیں سے ہوجا کے گا توانس کے میں سالک ان بزرگوں کی جحیت ، انکی تربیت اور ان کی ولایت کی طاقت سے زور سے سیرا پی النز سمے مراتب كو بینهی كا ورماسوا النزكوحبورد ب كارحفرت شیخ اكبرف سره فرات من حب مک توانے کا موں کو کسی دو سرے دیعنی کسی بزرگ ) کے اوادے سے مطابق بنیں یائے گا۔ تب یک توانی خوا مِثّات نفسا بندسے جدابہیں ہوسکتا خواہ اپنی لوری زندگی نفش کو مجاہدات میں رکھے لہذاحیں بزرگ کی عزت بنرے دل میں ہو تواس کی خدمت کڑا سکے سا مفرده کی طرح بے اختیار موجاجس طرح میا ہے شخصے بھرتارہے اپنے متعلق تیری کوئی بھی رائے نہ ہوت ہی تونک کت ہوکر زندگی بسرکر لگا اور سیر کے امرویخی کی مبلد بقرکر لگا۔ لس اگر میر تحصی بیشنے کا حکم کرے تو وہ کارو بار بھی میر تے حکم کی وجہ سے کرائی خوامش سے بنس-اگر سیھے کا حکم کرے تو تھی اس کے فران کی تعیل کرتے ہوئے مبیھ جاا نبی فواہش سے بنیں کیونکہ وہ مجھ سے بھی زیادہ جا تناہے کریہ بات بنرے فائدہ کی بات ہے یا نہیں اس ہے اے صاحب زاد سے وہی کا مل کی طلب میں کوششش کرجوکہ تھے ہوایت کے داستے برجلائے ۔ ترے قلبی احوال کی نگرانی کرے پہاں تک کنبیدالند بقالے تھے ساتھ کمال علق يبدأ موجا يعطف المام ربابي مجدومنور الف كاني سينح احمدفاروتي سربندى قدس سره بسر مغان كى طلب، صرورت اور اطاعت محمتعلق فرماتے بين - بعداز حصول اين مد جناح اعتقادى على متويجرع ورح دمدارزح قرب ايزدى كرد دحل نشانه و لما لب قبط منازل كلها بی وسالک بزرانی باشد ر نسکن بداع كه این قبلع منازل وعودن مدارج و ایست بتوجرونفيرف ينبخ كالممكل راه وان راه بين راتمااست كرنطرا وشافحا مرامن قليه است وتوجعرا ودافع اخلاق ددبيرنا

مرضة بسادّل طلب شنع نما يلد، اكر بمحف منفس خلاد ندى جلّ شاره يشنجرا باد دانا نندمونتٍ شيخ ا مغتٍ غطى تقود كردد و خود راملازم ادسا زو حدث منقادٍ تقرف تِ اوكردد وشيخ الاسسلام ميفوط ببراللي جيست انيكه دوستيان خو دراكردى كربكرابيننا نزات ناخت برايا فت وتا ترانيات - - - - ایشا نرازشناخت اختیارخودرا با مکله دراخینارسینخ گم کندوخوررا ز جهيه مرادات مخى ساخته كمريميت را درحدمت اوبندد وبه برجع ينتبخ اودا امرخرما يد سسرباب سعادتِ خودرا وران وا دنست ورا ششال آن بجان سعی نماید رمکتیات ا مام رباني مكتوب الميمير ومنتراول حصربنج صلهروبرييني اعتقادا وعل حاصل كربين کے بعداللہ نقالی کے قرب کی سیر ہیں وں برجر مصنے کی طرف متو جر ہوجا ناچا بینے، تاریکی ا در دوشنی کی منربوں ا در راستوں کے بلیے کرنے کی طلب کرنا چا ہیے۔ نیکن یا دیکھیں كان منزلوں كالطے كرنا ، ان درجوں يرفائز ہونا پيركائل كى توج اور تبقرت سے واستہ سے جوخود بھی کا مل ہو و در رونکو بھی کا مل بنا تا ہورا وحق کا جاننے والا دیکھنے والا اور د کھا پنوالا ہو۔ایسے بیبری نظہ دل کی بیا ریوں کے بیے شفاعہ ے۔ برے اور مالیندیدہ اخلاق اسكى توجه مبارك سے د ور برجاتے بي اسكے سب سے بيلے بيركا ل كى بللب كرناجابي \_ الكراليدنغالي اين ففل دكرم سے بيركائ لسے بلادے توبيرى موفت ایفید نفت عظی دبهت برسی تعت استجو کر بهشداسی می خدمت میں دہے اور بوری طسیرح اس كے قرما لؤں كا تابع سبے رشیخ الاسلام ہروى رحمتہ السّٰدعليہ فرملتے ہيں يا إلىٰ يركيا باتسب تون اين ورستون كوكيا بناديا ب كرجس في ان كويجانا خداكويا الديب يك تجفيه نه يايا ان كوندينجا نا اوراين اختيار كوكلي . . . طور شيخ كما ختيار مين كم كرد ساور ا بنے آ ہے۔ کو تمام مرادوں سے خالی کرسے تمریمت با ندوہ کراسکی خدمت کرے اور جو کھوٹنے ادث وفرماوے اسکواپنی سعادت کا سرمایہ جا ن کر اسکے بجا لانے میں جا ن سے کوشنیش كرے) غرصيكم ہرايك انسان مے بيے عزودى ہے كہ النزيعًا ليٰ كى مجبت وموفت حاصل كر اودائس کے ماصل کرنے کا آسان طریقے ہی ہے کرسٹنچ کا مل کا وا من مقام ہے اسکی

النوری طرح سے بیجان ماہوری طرح

خدمت وغلای کواپنے بیے دنیا وآخہ ہے کی سعادت سمجھ اور اس کے مسی تول ونغل راعة رامن مذکرے کیونکر را ہ حق میں اعتبراض کرنا ، لینے سٹننج کی عیب جوئی کرنا محومی نن ، بیار میں میں و نثنہ ی

ی دبیل ہے۔ و تنوی )
کاردرویشی دائے کار ہا ست نے دہیہ ازحق مرایشا بڑا عطاست کرتن خاکی علیظ د نیر ، است نے دہیہ ازحق مرایشا بڑا عطاست کرتن خاکی علیظ د نیر ، است نے میلیف کن زائکہ صیفل گراست کوجئ کما ہم بوداندرو کی نے بیں باشی اگرا ہل و کی روبجو یار خدائی را تو زو د نے چون چنین کردی خدایا ر تو بوج ۶ (اسٹر تعالیٰ کے عاشقوں کے کارد بار عام عقل وفہم سے بالا نتر ہوتے ہیں اور السّر تعالیٰ کی طروقت ان کوجا صل سے بالا نتر ہوتے ہیں اور السّر تعالیٰ کی طروقت ان کوجا صل سے جوراز واسرار ہم وقت ان کوجا صل سے جورا ہوگئی سے معراج و

مان فی صرف سے بود روہ سر رہ رہ سر ایک اے می طب اگر تیرا باطن تاریک میں تجیل سے تعرابوا اوگ بے خبر ہوتے ہیں، اس سے اے می طب اگر تیرا باطن تاریک میں تجیل سے تعرابوا ہے تو توجدہ کا سے قلی کر اللہ ہے اس میں قلی کے انٹر جول کرنے کی صلاحیت موجود ہے اور قلی گرانٹڈوا ہے می موجود ہیں اوبیاء النڈ کے چہروں سے النڈ تعالیٰ کا تورشیکہ کہ یہ توز مخلصو کو نظر آئے ہے مخالفوں کو نہیں۔ یہ النڈ والے اپنے وجود سے آزا وہوگے ایک بی وات سے تعلق جوڑا ہے تو اس ذات بابر کا ت نے ان کو وہ توریخ الے کرچاند سو ہے ربین آسہ ان بھی ان کے تا بع بنا ویئے رجا وکسی الند والے کو دھون کے هوجب تہنے اس ربین آسہ ان بھی ان کے تا بع بنا دیئے رجا کا کسی الند والے کو دھون کے هوجب تہنے اس

 ہوں میں اپنے آپ کو بخوبی جانتا ہوں مگران احزورے کریں النڈ کے دلیوں کو محبوب دکھتا ہول میرے ول میں انکی بڑی عزت حرمت اور مجتت ہے ۔ ذہبے خوش منف منعے حعزت ابراہیم بن ادھم دحمت النٹر علیہ کرجب ودری رات فرشتوں کے دفتہ کو دیکھا تو مرفہ رسست ابنا نام مخریر بایا مل کی سے سبب ہو چھا تو فرشتوں نے کہا النڈ رب القزت نے ہم کو حکم دیا کہ جو مشخفی میرے دلیوں سے ساتھ محبت وتعلق دکھ الہے اسکو معلا کو مت ۔ جو میرے اولیاء العظم سے محمت رکھتا ہے اس کا نام سبب سے پہلے دتم کرو۔

بيران بيرى و محدود بين تقرير كرت موك و الله و الآور الله الله و الآور الله الله و الآور الله الله و الآور ا

اے باطن کے ربیق دواحاصل کرا دریہ دوا النّد تعالیٰ کے نیک بندد سے سواکسی زملیگی،
ان سے دوا ہے اوراس کا استعال کرکہ تجھ کو دائمی صحت اورا بدی عافیت دفیب ہوگی۔
یترے اندرون کو بھی اوریترے قلب کو بھی اوریترے باطن کو بھی ،اور برورد کاد کے ساتھ
یتری خلوت کو بھی ، تیرے قلب کی دونوں آنکھیں کھل جا کینگی ، لیب توان سے اپنے بروردگا ،
کو دیکھے گاان مجبین بیں سے بن جا پُرگا جواس کے درواز رے برکھ ویے دیا ہے ہیں ۔
ادراسے سواکسی کی جانب بھی نظر منہیں کرتے ۔

## رِهنِماللَّهُ الرَّحْلِثُ الرَّحْيِيمِر (الرَّبِهُ النَّالَتُةِ)

فَاسْحُلُوا اَهْلَ النِّهِ حُرِانَ كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ.

اس آبہ مبادکہ کا تغیر کرتے ہوئے حفرت علائمہ قاضی نناء اللہ با فی بی دطئہ اللہ ملکھے ہیں بینی اوق شکو کا آب مسال ادلکھے الدّیجال کا آسٹکو کا آبھی آب اللہ کی الدیسے اللہ میں الدہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کا کا کہ کا کہ

تقنير شطهري صهم حبد خامس

اس آیہ مبارکہ میں دلیل ہے اس بات بیرکہ بے علموں کے بیئے عزوری ہے کہ جوخود نہ جانبتے ہوں ۔ ہے کہ جوخود نہ جانبتے ہوں ۔ ہسیس علماء کی طرف رجے تکریں اور اس پڑس دلیل کرا گرخرد نیوالا فا بل عمام ورال کی خبر سے لیفن کا فائدہ ہوتا ہے ۔

حفزت الم محدفغ الدين دادى دحمة النزعليه نے نوپهاں تک محدیاہے کہ وَاحْتَنِجُ بِفَاذِهِ الْدَيْدَ فَقَالَ لَمَّا لَهُ يَكُنْ آحَدُ الْمُتَجَدَّهِ مِنِنَ عَالِمًا وَجَبَ عَلَيْءِ السَّجِبُوعُ اللَّي الْمُحْتَعِدِ الْآخِرِ الْكَذِي بَكُونَ عَالِمًا لِعُوْلِهِ مَعَالًا فَاسْتُكُوا اَ هَلَ الدِّكْمِ اِنْ كُنْتُمْ لَا نَظَمُونَ فَانَ لَمُ يَعِبُ لَكُم وَ الْمَعْقَا شِ تَعِم كِيرِمِهِ عَلَى عَلَى الْكَوْلُ فَا الْمَعْقَا فِي الْمَعْقِ الْمِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعْقِلُ فَلَا اَتَّلَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْلِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

ودست مسجقدى طرف رجوع كؤتوعوام المنائس كوسط يقد أوكل بنرستريس آئمة محبضون كالمر

اسی طرح اہل الشدی صبت اختیاد کرنا علماء اورعوام ہمی کے لئے کیساں مفید

ملکھڑوری ہے۔ اسلے کرکا ملول کی صبت میں رہنے سے ایکے اخلاق وعاوات اپنانے کا
شوق بیدا ہوگا جس میں وادین کی سعا دت ہے ۔ بولانا اشرف علی صاحب مقالزی تکھتے ہی

کسی نا الفانی کی بات ہے کہ حب دس برس علم طاہری کی تحصیل ہیں ہوف کے تو دس ماہ تو
باطن کی اهداح میں حرف کروا دراس کا ہمی طریق ہے کہ کسی کا ال کی صبت میں دہو۔
باطن کی اهداح میں حرف کروا دراس کا ہمی طریق ہے کہ کسی کا ال کی صبت میں دہو۔
اسکے اخلاق، عاوات ، عباوات کو دیکھو کہ غفصے کے وقت اسکی کیا حالت میونی ہے شہرت کے
دفت میں وہ کسی حالت میں رست ہے نے فتا مدکا اس برکھاں تک اخریش تاہے

اسی طرح تمام احلاق کا حال ہے ۔ بھر حب میمی اسکو غفرہ آ کہ گئو مو چی ہے گئا کہ اس کا ل
کی عفر کے وقت کیا حالت ہوتی تھی، ہم بھی وہ اس کریں اسکے اخلاق وعادات بیش نظر میو جائیں گئے ۔

نظر میں جائیں گئے ۔

روع كراجائية.

اسى آية مبارك كے مانخت شيخ المشاكن حافظ الوا لفداء اسماعيل ابن مشرر حمندا للد تعالى على خصيد احفرت امام ابوجعفر باقررضى التُدعند سے دوایت تعلى كى ہے كدر نَكُونَ أَصُلُ الذَّ عُهُ وَهُمَا لَا لَهُ أَنَّ كُلُومً الْكُرُّمَّةَ أَهُلُ الذَّكُر صَعْبَحُ كَانَّ كَلَا يَهِ الْأُمَّةَ آعْلَمُ مِنْ جَمْدِعِ الدَّمُم السَّا لِفَهِ وَعُلَمَاءُ أَهُلِ بَيْتِ مَنْ اللَّهِ عَكَيْدِهِمُ السُّلامُ قِ الرَّخَمَةُ مِنْ هُيُو العُلَماءِ إِذَا كَا كُوْا عَلَى السَّنِيةِ كَعَلِيٌّ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنَنْيُ عَلِيَّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَ مُعَكِّدُنِ الْحَنَفِيِّةِ وَعَلِيٌّ بْنِ الْحُسَيْنِ ثُنِ الْحُسَيْنِ ثُنِ الْعَالِمِينَ وَعَلِيَّ بْنِ عُدْدِا لِلَّهِ بْنِ عُتَاسِ وَابْثِي حُيْفَ الْيَاقِرِ وَهُوَمُ حُتَّلَ بْنِ عَلَىٰ بْنِ الْكُسَيْنِ وَعَفَقُ أَبُّهُ وَ أَمْنَا لَهُمْ وَ أَصْرَاتُهُمْ وَ أَشْكَالُهُمْ مِثَّنْ هُوَ مُنَامَسِيَّكَ بِعَبْلِ اللهِ الْمُتَيْنِ فَ صِرَاطِهِ الْمُشَنَّعِيْمِ - تفسيراب كين صف ع - ٢ (اورابل ذکرہم ہی ہیں *اوراسس سے آپ کی مراد یہ ہے کہ ساری ا*کمت محقدیہ اہل ذکر سے کیونکہ میں امت سالقہ جمع امتوں سے زیادہ جاننے والی سے اورعلماء ابل بيت بنوت سب علماء سے بہتر ہیں بشرط یکہ وہ مشرآن وحدیث پر کار بندیوں حبى لمرح حفرت على أحفرت ابن عباس، حفرت من ، حفرت حين ، حفرت محدبن حَنفِيه، حضرت على بن حسين ذين العابدين، حضرت على بن عبدالتُّدبي عباسس، حضرت امام باقسه د محقّدین علی بن حسین ) اوران کےصاحب زاد ہے حفر جعفروضی الشرعنهم اور آن سے عدلا وہ جینے بھی علما راہل بیت نبوت بیں سے دین برحق پربوری طرح عامل ہوں ۔ النّہ تعاہے کی دستی د دین کو بوری کھندے يرك موت مول و صراط منتقم بركامزن مول وه ديكم علماء امت سے بہت وبرنرس، ان واضح ولائل سے معلوم مواکد کوئی مجھنتخص حامل مو يا عالم فقد ہونواہ مجہداسکوجوجیےزا مورشرعید صروریہ میں سے معلوم رنہواسے حصول کے

الع فضا ادرمتان کی خدمت بیس جانا منسر وری سے رستیدنا حفرت ما لک بن آنس رمنی الد عدمی نوستو علماء و متانع کی خدمت سیس ما خرم کرعلوم و فیوض ما صل کئے بیمن میں تین نسکونا بعین تجھے درمتی اللہ تعالی عنہم،

یموهی حاصل کتے یجن میں بین سوم بعین مجھے (رصی المد تعالی علہم) مشہر در حکیم دانا اور ولی حضرت لقان حکیم سے متعلق بعض دوایات میں

مذكور بے كراہنوں نے ایك ہزارانبیاء كرام ك صحبت و خدمت كى ہے۔

وضیک علم وعقل بھی جب ہی کا رآ مدا ورمیند مہوں کئے جب مقربان الہی انبیاء کام علیہم استلام اورا و بیاء کرام علیہم الرحمۃ و الغفران کی صحبت اختیار کی جائے گئ ان سے عقیدت و مجبت ہوگی ۔ چاپی حفرت امام عبدالوہاب شعرانی قدس سرہ الانزار القدسبین نہ بیان م واب العبود بیتہ میں مختد میر فرائے ہیں کرعلم بذھ جبت صالحین

محتره واربونبس سكتا

كَوابِهِ وَ يَهْ يَرْعَكُنْ بِطَالِبِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ وَيَهْ يَكُونُ الْكُلُمُ وَ الْمُحْبُقُ إِلاَّ إِذَا كَانَ مُعْتَقِدًا فِي الْكُلُمُ وَ الْمُحْبُقُ اللَّهُ ا

معزت الم مالك رحمت الشعليد فسرا ياكرتے تھے۔ بَسْنَ ا لَيَلْمَّ بَكِنْمُ اَ لَيْ الْعَلْمَةُ بَكِنْمُ الْعِلْمَةُ اللّهُ تَعَا كَا فِينَى الْعِلْمَةُ بَكُنْمُ اللّهُ اللّهُ تَعَا كَا فِينَى الْعَلْمِ اللّهُ اللّهُ تَعَا كَا فِينَى الْعَلْمِ اللّهُ اللّهُ تَعَا كَا فِينَى الْعَلْمِ اللّهُ اللّهُ

علم زیادہ روایات نقل کرنے یا یا دکرنے کا نام نہیں ہے علم ایک توزہ ہے جوالٹر تعالیٰ و لوں میں رکھوا تاہے ۔

تعای و تون میں رھور ہاہتے ۔ اور حفرت امام نشافعی رحمت التّٰہ علیہ بسنراتے ہیں۔ کبشک ا ثعِلْم حسکا پھنے کَمَ اِلْعِلْمُ حَمّا نَفِع کے علم یہ نہیں کراسکویا وسی اورلس علم وہ ہے جو نف

- 2 lein

رواء الدامهى دختكواة تربين

علم دومتم برہے ایک ول کا علم ہے اور ہی علم نفع وینے والا ہے اور دوسراعلم 'دبان کا ہے رجومحض النّدنتانی کی طرف سے بنی نوع انسان برحجت ہے۔

محدث اعظم حفرت علام ملاعلی قاری علیه رحمنة النّدابباری اسی عدیث نوبی کے مامخت تلاحی کا میں اسکی عدیث نوبی کے مامخت تکھے ہیں۔ دفیی انقلیب ) آی حکاصِل کو کدا خیل ویکی کی کی کے مامخت تکھے میں کا کی حکاصِل کو کہ انقلیب کے مامخت مکن ویک ویک کی کی کے مامخت مکن ویک ویک کی کی کے مامخت مکن ویک کی کی کی کے مامخت مکن ویک کے مامخت کا کی کی کی کا کہ کا کی کی کی کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کا کہ کا کہ

كَوَالْفَاعُ كِلْسَّبَيِيَةِ آيُ فَلِسَبَبِ إِسْتُفَكَّمَا مِهِ فِي الْقَلْبِكَلِّذِيُ هُوَ مَحَلَّ حُسِّ النَّكِبِ هُوَ الْيَعْلَمُ آتَا فِعُ فِي الْكُارَيْنِ -مرتاع شرح شكواة مُهِيِّ المُعَلِيِّةِ عَلَى الْعَلَامِ اللَّهُ الْمَا يَعْ الْمُعَلِيْةِ مِنْ الْمُعَلِيْنِ ا

ان فی معلم دل بیں حاصل اور داخل مہوتا ہے سوائے التر دب العزت سے کوئی بھی اسے مہیں جا تنا اور نفط فا دمیماں سببت سے بیعی وار دہے اور معلب یہ ہے کہ ول الشّدِبِّ العرْتِ كَى محبت وموفت كا مكان ہے۔اسى سے بیعلم دنیا خواہ آخرت ہیں نافع کمی اہل دل نے کیاہی خوب صنوبا پاہیے۔

مِيانِ عاشَق ومعشوق رمزے ست ن کراماً کا بنین را ہم جرنسیت قَدُ يُحْمَلُ الْاَقَ لِلْ عَلَى عِلْمِهِ الْبَاطِينِ قَدَا لَمَّا يِنِيْ عَلَى عِلْمِهِ الْبَاطِينِ قَدَا لَمَّا يِنِيْ عَلَى عِلْمِهِ انظَّاهِم لَكِنَّ مِيْكِمَ أَنَّهُ لَا يَتَحَقِّقُ سُنَّيَءُ مِنْ عِلْمِ إِلْبَاطِنِ إِلَّ بَعْدَ التَّبَحُقِّي بِاصِلاَحِ الظَّاهِي كُمَا آنَّ عِثْمَ إِنظَّاهِي لَا يَبِيرُ إِلَّ بِإِصْلَاحَ الْبَاطِنِ وَلِدُ ا قَالَ الْإِمَامُ مِمَا لِيُحْصَنُ لَفَقَهُ وَلَمْ يَنْصَوَّكُ فَكُنَّ نَفْتُ فَكُنَّ فَكُنَّ فَكُنَّ فَكُو مُنْ نَفِقٌ فَ فَكُمْ يَتَقَقَّ هُ فَقُلْ تَنَى نَدُقَ كَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقُدْ تَحَقَّقَ مِرَفَاةٍ مِرْجِمِ پیلے (علم فی القلب) سے مراد علم باطن اور دوسے (علم علی السمان) سے علم ظاہر معلی کی القلب) سے علم ظاہر محتی مرا دیں گیا ہے۔ بیکن یہ یا در کھنا جا ہیئے کہ اصلاح ظاہر کے بینرعلم باطن حاصل نہیں موتا - بعینبه اسی طرح حس طرح علم ظاہر اصلاح باطن محسوائے کا مل سنیس موتا -اسى لے حفرت امام مالك رحمت الشرعليد نے فرما بليد كرحس نے علم دين برصا اور تصوف وفقرى كے عدم سع دورربا تو وہ فاستى ہے اورس سے زہد و فقرى تو اختيارى مگرعلوم سنسيمير والف وسنن كاعلم حاصل نہيں كيا تووہ زندبت ہے احسب نے علم شرعیہ اور تصوف و فقری دو بوں چیزیں اکٹھی کیں اس نے سیج اورحت حاصل كربيا العادة طريقه عليه نقشيندي فكن سَ الله تعالى آ شركار أهاله عِلْمِ ضَبِى القلب سے وكرقبلى مرا و بيتے ہيں بالفا لح سَبْنَح محقق لاَيْطَلَعُ عَكَيْرِ غيشرًا للكي تعجى بيئ ذكر ہے محبت ربّ العزت كامحل و مكان بحق قلب مؤسّن ہى ہے قَلْهِ الْسُقُ مِنِ بَيْتُ اللَّهِ قَلْبُ الْمُهَوُّ مِنِ عَرَيْقُ اللَّهِ مُومَن بندے كا ول خدا مقالی کا بیت دکھر اورعسش ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے لاکیسنی أَرْضِنْي وَلَاسَمَا فِي حَي لَكِنْ يَسَعْنِيْ قُلْبُ عَبْدٍ مُقُومِنٍ -د مجے پرے زین واسیاں مہیں سماسکتے ہیں اپنے مومن بندے کے دل ہیں سماجا ناہی

ول گذرگا ه حلیل اکبسراست (بت) تعبه شكاه خليل اكسالست كب حفرت ابرا مهم خليل التيركا نبايا مواسكان بدر ليكن ول توالترتعائي كانبايا موا ا درائس کارہ گذر ہے نو خیکہ مشاشخ کی صحبت بابرکت کی حبنی بھی اہمیت ذکر کی جائے ضرورت بحرصال اس سے کہیں زائا ہے خلیفہ سرحق حفرت عثنان غنی دضی الترعنه في صحيت صالحين كووند من وفضيلت قرار دياب ايرا لمؤسنين امام المتقين سيدنا

حضت عنهان غنی رضی النزیقانی عندف راتے ہیں۔

أَنْ بَعَكُ ظَاهِرُهُنَّ فَفِيلَةٌ وَ مَاطِنُهُنَّ فَنِي ثَهَاتًا \_ مُخَالِكَةً الصَّالِحِيْنَ فَفِيلَةً كَ الْاقْتِكَاءُ بِهِمْ فَرَيْضَةً وَيِلاَفَحَ الْتُشْرَانِ فَفِيلُكُ وَالْعَلَى بَهِ فَرَيْفِسَكُ وَنِ يَامَةَ الْقَبُوبِ فَهُلَمَةً ﴿ وَالِاسْتِعْدَا دُكُفًا فَكِي يُفِكُ وَعِيَاكَةٌ الْمَرْتَفِي فَفِيلَةُ وَ الِيَخَاذُ الْوَصِيَّةِ مِنْهُ فَهِم يُفِيَّةً مِنْهَات مِشْدَ اجارحيبنرس السي بس جن كاظاهرى حكم فضيلت وتواب م الكن بالمن اورحقيقت سے لحاظ سے فسیر من کا حکم رکھتی ہیں (۱) استرتعالیٰ سے مقرب نیک لوگوں سے ربط وتعلی وسیل جول رکضا ففیلت معے بیکن ان سے نقش قدم برجینا فرض ہے۔ (۷) وترآن محد کی تلاوت کرنے کا بڑا دیزہے کین اس پڑمل کرنا ونسون ہے۔ دس مزادات صائحین کی زیادت کرنے کابڑا درجہ ہے لیکن فٹریس طرفے تھے ہے تھا ری کہ ناف رض ہے دہم) ہماری مزاح پرسی کہ ناتوفضیات ہے لیکن حسب یات کی وصت كرے ہے خورش اسلوبی سے اواكذما وشیوش ہے) ۔ شعر قَدُ م إِنفُسكَ فَبْلَ مَوْ تِلَهُ صَالِحًا: وَاعْمَلُ فَلْسَى الْحَالَا لَخُلُودَسِيدَ

مرف سے مل ایسے لئے کچھ آ کے ہیں عمل کردیونکریہ حکر ہملیتہ رہے گئے بنیں ہے حفرت رحت بورى رحمة الترعليه فرمات بين - جندا شعار بنه بان سائيكي .

یاد دکھ سان آخرموت ہے : موت دار کھ دھیان آخرموت ہے اے برادرموت ایٹی یا و کے : زندگی غفلت میں ندبر باوکر مرن تون سلے ایہ جان آزاد کر ۔ : جان یا نا جان آخر ہوت ہے چور دی سورائے دنیاا ے عنویز ن کراؤں سمّل آخر ساے با نیسو آخرت وے آسے دنیا تہہے جیسے ن : علی کرچر میرے نے نظری اور ان آخر ہوت ہے دنیاوج کئی جیت کے کئی ہارسے نے : علی کرچر میرے نے ننگریا ہے کہ دنیاوج کئی جیت کے کئی ہارسے نے : علی کرچر میری نے دنگری ہے کہ کئی بہ نجنے اپنی مت ما دسے ن : علی سے وہران آخر موت ہے مشہور دمرون تا بعی دادی مدیث حفرت ابواسحاتی کعب الاحبار دضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ت صالحین کے متعلق فواتے ہیں ۔ یہ سامت سے میں میں سے م

بِينَ مَا حَيْنَ لَهِ مُعَلَّى وَالْحَبِّنِ -عَنْ كَعْبِ الْاَحْبَاسِ أَكُنُهُ ۚ قَالَ إِنَّ أَبِيلُمْ عَنَّرَةَ جَلَّكَ مَّتَكِلِمَ عَنْ وَوَضَعَهُمَا تَنْحُتَ الْعِثِهِ شِي فَبْلَ آنْ يَخْلَقَ وَلَمْ يُعْلَمِ الْمَلا كِلَّهُ عَنْ عِلْمِهِمَا قَ آنَا آعُلُمُ بِعِمَا فِيلُ يَا آبَا إِسْحَاقِ وَمَاهُمَا قَالَ الْهُدَاهُمَاكَنْ كَوْحَانَ مَاجُلُ يَعْمَلُ عَمَلُ جَشِع الصَّالِحَيْنَ بَعْدَ آنْ تَكُوْنَ صَحْبَتُهُ مَعَ الْفَيْحَامِ فَأَ ثَا الَّذِي آجْعُلُ عَمَدُهُ إِنْ مَّا وَ ٱحْسَسَ لَهُ يَوْمَ الْقَامَةِ مَعَ الْفِجَّامِ وَالْآخَرَيُ لِكَانَ مُجِّنَ ۗ يَعْمَلَ عُمَلَ جَيْجَ ٱلْ شَرِكَارِ بَعْدَ آنْ تَكُونَ صُحَبَتَةً مَعَ الْصَّالِحِيْنِ وَ الْاَبْرَاسِ يُحِيثُهُ فَانَا الَّذِي ثَابَكُ ٱلَّالِمَ مَا الَّذِي ثَابَكُ ٱلنَّامَةُ حَسَنَاتٍ وَآحُسُرُهُ يَوْمَدَ الْفِيَامَةِ مَعَ الْآمِرَابِ - هداية الانسان مئت وحفرت كعب إحبار رضى الشرعن سے روایت ہے آب نے فرا یا تحقیق الشریعالی نے مخلوقات ببيداكرنے سے پہلے دو كلمات لكھ كريوسش كے نتيجے ستھے ہيں حنكا فرختوں كوتجي علم مهيں ہے اور ميں ان دولوں كوجانتا ہوں يوجھا كيا اسے ابواسحاق وہ دوباتیں کونٹی ہیں۔آپ نے ف ایا اللہ نعالیٰ نے ایک تو یہ مکھلسے کہ اگر کوئی آوی تام صالحین سے عل کہ ے اور اسکی صحبت فاحبروں اور بد کاروں سے ہوتو میں اسکے عمل کو گناہ نبا دنیا ہوں ۔ اور قیاست سے دن فاسقوں کے ساتھا تھا دل كا۔ دوسراكلمديد ہے كداگركوئى آدى تمام بدكاروں مے عمل كسے اور پھراس كى صحبت نیک صالح آ دمیوں سے ہواورا کو دوست رکھتا ہو تو میں اسکے کنا ہوں کو

یلیاں نباد تیا موں اور فیامت سے دن میں اسکونیکو کاروں سے ساتھا قعا وُں گا؟

اس حدیث مبارکہ میں اہل اسٹر کی صحبت کا مرتبہ اور نفیبلت ہمایت ہی اعلیٰ درجہ
کی بیان کی گئی ہے اور کیوں نہ موجب خود خدا وندع وحل نے ان کی صحبت کا حکم کیا
اور رسول خدا صلی اسٹرعلیہ وسلم نے ان کی صحبت کو کفارۃ مجالس سوء (ہری محبت کو کفارۃ مجالس سوء (ہری محبت کو کفارۃ مجالس سوء (ہری محبت کو کفارہ) وتدراد دیا۔ اور انکی صحبت کو کستوری سے ساتھ تشبیبہ دی ہے۔

حفوداکرم نیفع محتنے ملی الشرعلیہ وسلم فراخیس و عندابینی موسئی فال قال ما شول الله علی الله علیہ فی الله علیہ فی الکیش انجیلیس القارلیج و الشوء کی میل المیسلٹ و کا فینج الکیش فی امر المیسلے القارلیج و الشوء کی میل المیسلٹ و کا فینج القارات نیجک میں کی المیسلٹ کے الکیش فی میں کا میں ہے گا طیسلہ کے تافیج الرحی میں اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بی کریم رؤن رحیم علیالنجین و الد ایم نے فی میال کتوری لفانے والے اور ایک میں اور برے میں نیون کی شال کتوری لفانے والے اور ایک میل فرج ہے کہ اور سے میں نیون کی شال کتوری لفانے اس سے خرید کی کے الرکا داکر مذبحی خرید ہے) یا تواس سے بہترین خوشبو یا بیکا ۔ اور اس سے بہترین خوشبو یا بیکا ۔ اور اس سے بہترین خوشبو یا بیکا ۔ اور اس سے بہترین خوشبو یا بیکا ۔ اور الوارین الدین کے دید یک یا کواس سے بہترین خوشبو یا بیکا ۔ اور الوارین اور بیکھی گی ۔

گردستاں گرد گریم دسرد نے دسد گرچہ لوشے ہم 'بنا شدد دُستِ ایشان شعل دستوں سے اردگردگھوم اگریم ملیسگا تو موضیونیجیگی راگرخوشیویمی نہ ہے توان کا دیجھنا ہی کافی ہے)

> منشنی مقبلاں چوں کیمیا ست جوں نظرنتاں کیمیلئے خود کی ست

رالندنقالی کے مقول بندوں کی صحبت کیمیاکی ما نند ہے . جب ان کی نظر کرم ہی کیمیدہ تو خود کیا ہوں گئے ،

خاک شودر میش مین با صف ا تا یه خاک توم دوید کیمسیا دکی انٹروا سے محصا خے مٹی بنجا تاکر تیری مٹی سے بھی کیمیا بیدا ہو)

حفرات المية مجهدين نے بھی صوفياء کرام کی صبحت اختيار کی ہے۔ (۱) جمارے مذہب کے بیٹواسیدنا حفرت اللم الوصنيف رحمة الله عليه مبکی فقابهت علميت

كوحفرت المام ننافى رحمة السّدنے ان الفاظ سے بیان فرایا ہے كہ ۔۔۔۔ \_ \_ \_ \_

اَلنَّاصُ عَيَالُ اَبِي حَنْيِفَة فِي الْفِقْدِ ترجِه سار لوگفیته اسلام بین اما ابر حیفه و النظام بین اما ابر حیفه و النظام بین اما ابر حیفه و النظام بین مقروبی مقروبی بین النظام بین النظام بین مقروبی بین النظام بین النظام بین النظام بین النظام بین النظام بین النظام بین النظام بین بین النظام بین بین النظام بین ا

حس مَلَمَ آب نے وفات پائی اس مَلَمَ آب نے سات ہزار ختر فرآن پڑے سے تھے وَ کُٹانَ مُرضِی اللَّهُ مُعَنْدُ لَا بُجُلِسٌ فِی ظِلِ جِدَ الرِغُرِیْسِهِ ، (اور آب رینی النّدیند) ہمی اپنے مقروش کی دیوار سے سائے ہیں بہیں سیجنڈ نے۔

آپ نے حفرت سیدنا ابو صفرا مام با متررض النّرعن کی خدمت میں حا حزم وکرعلوم باطنیدا ورفیوس و مرسما سرحات حاصل کے اور انکی صحبت میں دو برسس مسلسل رہے فقط بہی بہت بہت بیا ہے۔ کی کے اسل کے اور انکی صحبت میں دو برسس مسلسل رہے فقط بہت بہت بہت ہوئے وایا ۔ کی کے السّن تنایت کے النّعاف (اگر نعان (دو امام ابو حفیف کا نام ہے) کریہ دو برس مصل نہ ہوتے تو ہلاک ہوجا تا۔ حفرت امام ابو حفیف خصرت امام جعفو صا وی مطرح فیف صحبت سے بھی ایک موجا تا۔ حضرت امام ابو حفیف مصحبت سے بھی میں تکھی فائد واٹھایا ہے۔

(۲) حفرت امام نتا ننی قدرس سره (۳) احفرت امام احمد بن حبنیل نوّز النّدم قَدهٔ با دجود مقتدائے مذابہب ، عالمدس بانی ، میسّج قرآن وسینت ہونے کے حفرت بنیبان راعی رحمنه النّد تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاض ہو کرعلوم باطبنہ حاصل کرتے جُبَدُه و ۵ کم علم ایک کین چروا ہے تھے اور جب امام شافعی یا آمام احدین حبل رضی الله عنه سے
پوچھاجا تاکہ آپ بڑے با یہ کے عالم مقتدائے مذہب ہیں ایک سیدھ سادھ چرد آج
کے پاکس کیوں جانے ہیں تو بلاجی عک فرانے کہ ہم ان سے وہ مجھ حاصل کرنے جلتے
ہیں جو ہادے پاس ہیں ہے۔ حضرت امام شعوانی تکھے ہیں۔ وَ کُن یُقُولُ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ ا

جسسینہ میں۔ جب بی میں اسٹان و کل م حصارت مخرالدین رازی رحمتہ التوبقائی علیہ جن کی فوقا ، رہ) مفتر آب را ن اہم علم منطق و کل م حصارت مخرالدین رازی رحمتہ التوبقائی علیہ جن کی فوقا ، اور تبیخر علمی سے کوئی بھی اسٹار منہیں کریسکتا حصارت خواجہ شنخ سنجم الدین کبسری فدیں مرہ کے

مرید تھے ہتسبہ سے دور) عالم باعل حضرت علامرا م غزائی قدس سرے نے جمل علوم وفنون ہی مہارت تا مرمانسا، ار مے نَ يَدِدِسَ بِسَ مِسَلَ عَلَيْت اور بَرْدَكُوں كَرْ يَجِبَ بِينَ رَجِنَى مَعَدَا لِمَتَا مِكُونَ الْمِحْدَادِياءَاللَّهُ مِنْ مَعَدَاللَّمَا مِكُونَ الْمِحْدَادِياءَاللَّهُ مِنْ مَعَدَاللَّمَا مِكُونَ اللَّهُ وَيَنْ اللَّهُ وَيَنْ اللَّهُ مُعَدَّاللَّمَا مِكُونَ اللَّهُ وَيَا اللَّهُ اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

المنقلص الفلال مشر

اس عرصہ میں مجھے تقینی طور پر معلوم جواکہ انسٹر تعالیٰ سے داستے بیر جیلنے والے صوفیاء کارم ہی مہں اپنی کی سیرت وعادت سب سے افضل ہے۔ اپنی کا دائستہ سارہے دائستوں سے زیادہ دینہ میں انداز میں نہ دیا ہے۔ اس کر دیستہ سے انہاں کا دائستہ سارہے دائستوں سے زیادہ

سيدها بدانى كماخلاق سب سے زيادہ پاكينرہ س

(۳) حضرت علام مسید بیر شریف جرجایی رخمته الشرعلید جن کی تصنیف ننده کی کتابی دنیا بھر سے تعلیمی اداروں میں داخل نفعاب ہیں مثلاً صون بیر ریخویر، میر قبطی و فیرو آپ شطرت خواجه علارالدین علی رفقت بندی قدرس سرو کے مرید بینے اور فربایا کرتے تھے کہ میں حیب تک حفرت عطار رفت النیڈ علیہ سے نرملا صدا کو مذہب جانا رحص ت بید مرشر لیف مدرسہ ایکی تیمو میں رہے تھے اور کئرت سردی کے جسے سویرے حفرت عطار علیہ رحمت النید النی تیمو میں سرو کے مساعة فلبی تعلق اور العفادی خواجه کے ساتھ فلبی تعلق اور العفادی خواجه کے نام ایک مسیت کا اندازہ این مدحید اشعار سے دکتا یا جا سے جو آپ نے حفرت خواجه کے نام ایک مکتوب میں بھی تھے۔ حفرت بیر و مرشد قدس سرو کے ساتھ فلبی تعلق اور مست کا اندازہ این مدحید اشعار سے دکتا یا جا سکتا ہے جو آپ نے حفرت خواجه کے نام ایک مکتوب میں بھی سے سویر کے حفرت خواجہ کے نام ایک

نسو- وَمِن عَجَبِ اَنِّنِي اَجَنَّ اِكْيَمِهِ: وَاَشَّالُ مَنْ اَخْبَارِ هِهُ وَهُمْ مَهُ مُنْ تَشَاتُهُمْ مُنْيِنَي وَهُرَّ فِي سَوادِ مِعا ﴿ وَيُطْلَبُهُمُ ثَلْبِي وَهُمَ بَنِيَ اَصْلُعَيْ تَشَاتُهُمْ مُنْيِنِي وَهُرَّ فِي سَوادِ مِعا ﴿ وَيُطْلَبُهُمْ ثَلْبِي وَهُمْ بَنِيَ اَصْلُعَيْ

 دوش بدوش مبرے ساتھ میں۔ اے وہ مقدی ذات لا بیر اجب کی صورت سوا المخی ہے۔ اے محبوب الله تعالیٰ نے بیری صورت بیں ہے انداز حقائی تجھیا رکھے ہیں۔

اکر میرے بدن کا بال بال زبان بن جائے بچر بھی میں اس کا احسان ا داکر نے سے فاصر بود

دم) ماہر المعقول والمنقول حفرت علامہ مولانا نودالدین عبدالرحل جائی قدس سرہ

دم) ماہر المعقول والمنقول حفرت علامہ مولانا نودالدین عبدالرحل جائی قدس سرہ

انسامی جنھوں نے علوم اسلامیہ سے تفریع بیرایک فن میں کوئی نہ کوئی معتبر کتاب کھی ہے

تفیر احدیث ، نحو، صرف اور تقوف و غیرہ میں بچاس سے بھی زیادہ معتبد و معتبر کتاب و

تفید کی ہیں۔ خاص کرمولانا جائی کا کتاب فوا کر ضیا کیسہ معروف بہ شہرے جائی باک و

میند کے تقریباً ہمرایک مدرسہ میں واخل درس ہے۔ آپ حقرت خواجہ سعد الدین کا شنوی

فقت نہ ہی رحمت الشرعلیہ کے ساختہ پر داختہ مربد تھے۔ ان کے علاوہ ولی کا مل حفرت خواجہ

عبد الشراح اور نقت بندی رحمت الشرعلیہ اور خوا جُرخوا جگان حفرت محمد با دسانہ فتیندی کا میں مورف ہو کو اس میں مو فیر ہو کو المناسخ عفرت ہا والدین عرب میں ما فر ہوکر ان سے بھی استفادہ

عرعلیہ الرحمہ ودیکر منا ہیں مو فیا وکرام کی خدمت میں ما فر ہوکر ان سے بھی استفادہ

کیا ہے۔ ( مقدّ مسرشرے جامی )

دی ورس نظامی کی مشهور و متداول کن ب عبدا نفور سے مولف حضرت مولانا علامه رصی الدین عبد نفور نودس سروج که علوم عقلیه و نقلیه بین کمال مهمارت کے صاحب اور سنب کے لی الحب سول اکرم شیف محتشه صلی النزعلیه ولم سے شہور صحابی حفرت سعد بن عباد الفاری رصنی النز تعالی عنه کی اولاد بین سے بین ۔ آپ بھی حفرت خواج سعدالدین نقت بندی قدس مہرہ اور حفرت مولانا جامی نقت بندی رحمت النزتعالے علیه کی صحبت میں آیک تے اور عبشه ان سے مل بری خواہ با لمنی علوم کا استفادہ و استفاضہ کرتے رہے۔ آیک حفرت خواج کا مول المام یا فعی مورالا المام کی موری کرا ہے کہ میں دس برس کی سابقہ معلی موری کو ایک این میں اس برس میں ایک یہ خواج کا کہ ایک ایک میں ایک بہر نشینی اختیار کرا کہ نواء وحون الی بہر نشینی اختیار کرد ل ان سے نب سے بیدا کوں بیا نئی کرا کہ نو کہ ایک بیا تھی کہ اور فرا یا کہ تو کہ اللہ کی کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کی کہ کو کہ کا کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کی کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کی کو کہ کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کی کو کہ کی کہ کو کہ کی کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو

صَبْتَکَ کُمْ اَلْفَقِیْرِ دِیْهَا یک آ اَلْفَقِیْمِ اصطاحزاد سےالفرتعالے آپ برداضی ہوس جان تو" فقیہ (عالم) کے مقام کی انتہا فقر ( درولیش السکو الے) سے مقامات کا پہلا مرحلہ ہے۔

بشيه الله الشخيال التحييد

ہٰڈا اجبہم آپ سے پاس آئیں تواکب انہیں اپنی مجلس سے اٹھا دیا کریں وغرہ وغیرہ، ان سے اسی مطالبہ مے دوسی الٹنریب القرّت نے اپنے حبیب لبیب علی الٹرعلیہ وہم سیے بالفاظ اپنی ولم یا کہ کا کھٹ ہے اگئی بین کیڈ تھی کئے تی ترجی تھے۔ بالغنگ انو کی الفیشی (اوردورنه کرواننیں جانے رب کوپکارتے ہیں جسے کورشام۔ بالف المام فرایا ق احبی نفشہ کے صُعَ الکّذِینَ یُدْعُونَ دَکِنَعُمْ بِالْغَالَمْ کَ الْعَشْرِیِّی \_ اور دو کے رکھو اپنے آپ کوان سے ساتھ جو پکارتے ہیں لینے رُبّ کو

مع ابر کے متعلق بالفاظ بنی و ندیایا ق لا قَعْدُ عَیْداً کَا عَنْدُهُمْ (اور نمہاری کے معنقی (اور نمہاری کے معنقی انفیس جھوڑ کر اوپر نہ پھریں آ خسر بس بچھر کفار سے حق میں بنی ہے الفاظ سے منع فرایا کہ ق لا نیسے میٹ اغد قالنا فلہ ہے عنی فر ہے ہا فاق الم تھ کھو الا کہ کا اُن اُن کُری کا فرای کا میٹر ایک کا میٹر المین کا میٹر الف التسلیم والتیجیّن کو نقرار واکرین کی مجالس کورون بینے بنی رحملہ کے معادر فرایا گیا کہ آپ ان مخلص معاکین صحابہ کے ساتھ بنی کھوکران کو لینے فیوص وبرکات اور قوجہات عالیہ سے لؤاذیں اور وہ آپ سے متنفیعی ہوں۔ ساتھ ساتھ یہ می فندیا کہ کہ آپ ان کا میں جن کے دل ہماری یا وسے غافل ہیں جو اپنی خواہشات نفسانی کے تابع نے ہوئی خواہشات نفسانی کے تابع نے ہوئی خواہشات نفسانی کے تابع نے ہوئے ہیں۔

فداکرین کی علامات (۱) جسع و ختام خدا و ند تعالی کے دکر اور دعا میں مشغول ہوں۔ اس مے فقط دو وقت ہی مراد مہمیں مبکہ جسع وشام مینی وقت کی انبدا را در انہما، ذکر کرسے اس سے بوروں تا مراد ایا کی ہے۔ جن کی منازت انام داری رحمت اللّٰ بِعلیہ نے یا کُفّ اَ قِاللّٰہِ فَا کی تشریح ان الفاظ سے کہ م الممراح کی تنگیر مُواظِبینَ عَلَیٰ هٰذَا العَمَلِ فِي محیل الاُوکَاتِ صَلَّى ع ۔ ہ

راس سے مقعد بہتے کہ سا دونت اس عمل دوکراور دعا بیرہ دہوں اور
تفیرر وح ابیان بیں ان انفاظ سے تفییری گئے ہے کہ خبٹی آقیل النگھار حسہ
آخیر کا داکھ کہ اگر واحد آئی گئے ہے کہ خبٹی علی النگھار حسہ
آخیر کا داکھ کہ الگر واحد آئی گئی اور مین علی النگھا ہوئی جنونی جنوبی الدی فاحد میں مشغول ہوں دن کی ابتدار اور انتہاریں اس سے مادیب کردعا پرجو ہمانشگی کرنے والے ہوں ۔

ربها دین از ریسے مرادید به در دوا پر بو بیسی سرے والے بہوں ۔

اور نفید صادی سیں بہ الفال موجود بین اکسگراک با گفک ان آوائی النّامی کے اُوَا خِنْ النّیکِ کَ اَ کَا اَلْحَامِ کَ اِلْمَاکُ کَ النّکُورُ اللّکِ اللّکِ

ا بنے جیسے وقتوں میں یا د ب سے دوط دف رجیج دفتام) میں دعاو ذکر میں شغول

وَاكرِينِ كَ دوسرى علامت به وكرك كن بهد بير وي وَن و حبور يعينى تبيع وتهليل وكرو فكراوروعا بيدان كامقصد بجز رصاء اللي محديث وتروي واروب عن النس دصنى الله عند عن كهنول الله ملائلة عنده عن كهنول الله ملائلة عنده من كهنول الله من واروب عن النس دصنى الله عنده عن كهنول الله من الله عليه وسلم أم و و و المجتمعة والكنه عن النه من الله الكرون بدلاك و من السّماء ان قومة المعفول الكم قد من السّماء ان قومة المعفول الكم قد من الله من الله من الله من الله من الله من الكرون الكم قد من الله م

ر جری جماعت الند تعالے کو یا دکرتی عوا وران کا مقصد رضاء الی کے سوا کھونہ مور محبس برخا سے قبل ہیں، آسمان سے ایک شادی ندا دیتاہیے کہ انھو پہّا رہے گنا ہ درصفرہ " بخش دیئے كيرس نے بہارے كنا ہوں كونيكيوں سے يدل ديا ہے ۔ اسى طرح فافلين كي مي دوعلاما وكرى كتى بيس (١) السّرتفالي كي يا و وكرو فكريندان كول غافل بول من مك من اعفلنا قُلْبَكُ عَنْ ذِكْرِ فَاا ورووسرى علامت ب خالق سے كا كر مخلوق كو متوجه ہوں سے نفسانی خواہنتات واروات بمے مطابق جیلتے ہوں سے قدا تنبیع کھکوا کی آمد م برسرم مللب: لمبران شراي مي حفرت عبدا لرحمان بن سهل بن حليف دمنى التدعنهم سے مروی ہے کہ حبوقت مذکورہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی اسوقت بنی پاک باعثِ كالمنات عليه افضل العلوات و اكمل انتحيات اينے دولت خان برتنترين فا تعے بیم اللی سنتے ہی باہرتشریف لائے اور واکرین کی تلاسش کرتے ایک قوم معنی جاءت كود مجعاحن ميں سے كئى فقط الك الك كثرازيب من كئے ہوئے تھے كئى ايسے متعے جن سے بال مجھرے ہوئے تھے بدن کی چرویاں سو کھوکئی تھیں، آپ صلی الندعلیہ وسلمان محساسة ببي ويحقي اور منسرايا التحديلي الكذي جَعَلَ فِي المَتَاتِي مَنْ اَمَرُ بِنِيْ آنْ اَصْبِرَ لِفَسِنْي مَعَهُمْ ابن كَثِر صلاح-٣-٣ (سب مقد بفیں اس فوات افدس سے بع ہیں جس فیری امکت میں لیسے افسار میدا كي بي جن كے ساتھ مفيدر بنے كا مجے حكم وياكباہے -

آوران بى مبارك مجالس كيستعلى بنى كريم رؤف رجم عليه الف التحية و

وَالسَّلِيمِ فَالنَّا وَلَا إِلَيْ مَنْ قَالَ مَ سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْفَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللله

اَکْفًا۔ ابن کیٹر ص<u>من</u>ہ .ح۔ ۳۔

جودگرمین کا کا دکرسورج طلوع ہونے تک خدا وندتعالیٰ کا ذکر کر تے ہوں میں ان سے ساتھ بیٹھنے کو مکاطکنٹ علیہ اکستیشن رجہاں تک سورج کی روشنی بنجتی ہے )سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں اورع ھری نما نہ سے لے کر سورن کی روشنی بنجتی ہے )سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں اورع ھری نما نہ سے لے کر سورن غوب ہونے تک الشر تعلی کا ذکر کرنا مجھے بنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آٹھ غلاموں کے آزاد کر نے سے بھی زیا دہ مجبوب ہے جی حین میں سے ہراک کسی دیتر دعیومن) یا دہ ہزار ہو۔
حین میں سے ہراک کسی دیتر دعیومن) یا دہ ہزار ہو۔
فائدہ سے وا منج رہے کہ مقربانِ بارگا ہ نازا نبیا وکرام علیم السلام اوراد لیاء الله علیم السلام اوراد لیاء الله علیم السلام المواد لیاء الله علیم السلام المواد لیاء الله علیم السلام کی المواد لیاء اللہ اللہ علیم الله کا ذکر مدین بیٹھنا ، ہر دوصورت اہل محباس اور حاضرین کے لئے بے انہا سعادت و شیادت کا باعث اور موجب رحمت خداوندی ہے۔

فائدہ بسے بہاں بریہ کمان کیا جائے کہ فقرار سے محف مفلس مکین اورغریب مشہرے لوگ مراد ہیں بلکاس سے مرادعام سے منعیف ہوں یا قوی ایر ہوں خواہ عرب غرفیکہ جو بھی ذکر اللی میں جسے وشام مشنول ہوں جبن کا وقت شبہے وتہدیل حمد باری اور عبادت خداوندی جب گذرتا ہوا ن کی ہمنشنی کا حکم ہے ہے۔

تفسیرابن کیٹرمسنے جے ہے اونت بیند درحضور اولیاء صحبت طالع تراطالع کنند

ہرکہ نواہد ہمنشینی با خسدا صحبت صالعے تراصالع کنند

جُونَتَخَى اللَّهِ لِقَالُ كَمِهَا تَقِيمُ فَعَا بِهَا لِونَ وہ اولِياً و اللَّهِ كَ حَفورَ بِينَ رہے مَكَ الله وَيكَى ۔ مَيك آدمى كَى صحبت بِحَقِيمَ بِربَا دِيكَى ۔ مَيك آدمى كَى صحبت بِحَقِيمَ بِربَا دِيكَى ۔ حديث قدسى بِين وارد ہے كہ قَالَ اللَّهُ مُنعَا كُلْ يَا تُنَّ اُوْلِيا فِيُ مُعِت بِحَقِق مِيدِ عَلَى اللَّهُ مُن وَيْرَى وَ اُوْ حَصُّ بِنِ مَعْ وَاللَّهُ مَن اَوْ كُو بِينَ مَعْ وَلَى اللَّهُ مَنْ اَوْلِيا مِن اَوْلَا اللَّهُ مَن اللَّهُ ال

وكرك سائفه بها ذكرد كبى بوتا بو-حفرت عطاد رحمة التدعليه صنراتے ہيں ـ عن نعالی گفت آدم غیسر منیست محرحتیمی ویتراایس سیرنیست حبم انسا ل راكتاب الشدخوا ب بردم آيد لوزحت انوے عيال

حفرت الومالك التعرى رصى الله نفاط عندسے مروى سے كد ايك دفعه حفرت وسول مقبول صلى التُدعليه وسلم ندارت و فرايا - إِنَّ بِللَّهِ عِبَاكُ الْبُصُوَّ } بِأَنْبِيتَاءَ وَ لَأَنْهُ هَدَامَ يَغْبِطُهُ إِلاَ نَبِيَاحٌ وَالشَّهَدَاءُ بِكُنْرِبِهِ مُدِّتِنَ اللَّهُ كِوْمَ الْقِيَامَةِ تحقتی الٹرنعا ہے کئے ایسے بندے ہیں جونہ تونبی ہیں نہ سٹیپید دلیکن قیامت سے دن بارگاہ الہیٰ میں ان کو اتنا فترب و مرتبہ نضیب ہوگا کہ ابنیاء کڑم علیہ کہا ہام

ا ورستبداء عليهم الرحمة بجى ان كے سابخدر تنك كرتے مونكے -

رسول اكرم على الترعليه وسلم كايه ارشا دسنكر محلس كے ایک موقے میں بیٹھے ہوتے ایک اعوالی صحابی رضی الترنعا مط عند منے کھنتوں سے بل کھوٹے ہوکرع ض کیا تحد تنک كَارُ سُوْلَ اللَّهِ عُنْهُمْ مُنْهُمْ - بار بسول الله بنائے وہ كون لوگ ہوں كے ۔ یر مشکر حصن راکرم صلی الٹرعلیہ کی ملم بدا ور کھی خرید بنتا نشت وخوشی سے آٹیاں کا ہر ہوئے اور وزر ایا۔ مصند عِبَاقٌ حیث عباجہ ملکے قد صِنْ کُلُک این مَشَنگی کُدُ كِكُنْ بُنينَهُ مُ أَرْحَاصٌ نَيْنَوَاصَلُونَ بِهَا وَلاَ وَيُسَّابِبُنَاذَكُونَ بِهِ أَ كَتَكَابِوْ مَنْ بِرُوح اللَّهِ مَنْ عَلَى الله وَجُنْ هَدُمُ وُكِنْ هَدُمُ الْوَرْمُ ا وَمُفْعِكُمُ لَهُ مُنَابِرَمِنْ ثُوْلُو كُتُدًا مَرَالتَّحْمَانِ بَفْنَعُ الثَّاسَ وَلَايُفْنَ عُنَ وَيَخَافُ النَّاسَ وَلَا يَخَافُونَ - تفسيرهادى مِلْمُكْ ٢٠٥٠

وہ النزنعائے کے مقرب بند ہے ہونگے فختلف شھوں کے رہنے والے ہونگے جودنياس الكدوسر يسمسا تقمحف رضاءاللي حاصل كرنے سے بي ملت كرت يونك جنايات درنيدارى كاتعن بوكامزى كني بيادى كاروبا كصلط مل محصير تريون كيتاحت محدن الشرتوالي

ئ اس سے پیچھے اجائے کہ اخبیاء کہ مسیعے بھی ا منکا مرتبہ مبندموکی پہاں انکے قرب خدا وندی کواس بیا ہے اندازے اسے بیان کیا گیلہے تاکہ دوسرے بھی ایے نقش فدم میرجیکردارین کے مرابع صل کریکی کوشش کریں انے جہروں کوسرا سرنورائی بنا دیگا۔ اور السّٰدت الے کے سانے ان کوم بیول کے نورائی مبدر ملیکے ۔ یہ لوگ اسوقت سمی نہیں گعبدرا کینگے عبوقت مالے نان مجراجا کینگے اور اسوقت سمی نہیں قرینگے عبوقت سارے انسان ڈر نے ہوں گے ایک اور مدیث احضور بر لارت نے یوم النشوس علی ادلاہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی نے اکر ومن کی یا رسول اللّراولیاء اللّر کون ہیں ؟ انکی علامات کی بہیں کہ من نے اکر ومن کی یا رسول اللّراولیاء اللّر کون ہیں ؟ انکی علامات کی بہیں کہ اللّہ علیہ وسلم نے جوا با اُرت اوفرایا گھی آلیّ بن کے اُک من قوا دی کون اللہ وہ حضرات جن کو دیکھتے ہی خوا یا اُرت اوفرایا گھی اللّہ بنائی اِک من قوا دی کی ادلاہ وہ حضرات جن کو دیکھتے ہی خوا یا اُرت اوفرایا گھی اللّہ بنائی ہیں کا کامن قوا دی کی ادلاہ وہ حضرات جن کو دیکھتے ہی خوا یا اُرت اوفرایا گھی دائیا ہیں )

المنبلهات مسير اصتح المطابع كاجي.

د منده پارسول اکرم صلی الٹوعلیہ ولم نے تم علماء تربا نیبن کی ہمنٹینی اختیار کروا ورد اٹاوں کی بانیں سنا کروکیونکراںٹر تعالئے حکمت کی روشننی سے مردہ دل کو یوں زندہ کرتا ہے جس طرح نعنے کہ زمین کوآب دواں سے سرسبٹروشا داب بنا دیتا ہے۔

اولیلوکی صحبت سے مردہ دل زندہ ہوجاتے ہیں = بہ بات ، نقل اور بختہ ربہ سے نامت ہے کہ اولیاء النٹری صحبت میں آنے سے بعد لاکھوں گراہ را ہے را سبت سے نامت ہے کہ اولیاء النٹری صحبت میں آنے سے بعد لاکھوں گراہ را ہے را سبت میر آنگے غافل دنیدار ہو گئے مردہ دل لاندہ ہوئے اور زندہ بھی ابسے کہ بھی مجھی ان بیر موت طاری نہوا۔ شعبر ر

سل مردان حن كا با لكل شهونا -

بنیس وم کے رسب افراد کسال جوابر مع فكري يعي بدل من سمال ملے دیت بیں پڑہ ندیجی ہیں کھر جوب فيربس كيوتوكي ماري بس ٠٠٠ خوامات يس جند موسفيا رسمى يين نكولس تحكام والمعين ال كر ايك ك في مكونكو سے ياں ديكا يا یوں ہی کام دنیا کاچلتارہے سکا : دیا سے دیا لوں ہی جلتارے کا

يهيع بركيجوم مين فخطوان ان سفالی وخزف محسل نادگراں محصير سنكرس و من كورسي بس كير جو بے عمدل نسب توعمدار سی بنی النبي عافلول بين خردار سجى مس جاعت سعائني منرل ليمن يال جوچاہیں بلٹ دیں میں سب کی کایا

ولى كامل التبئة تشريف لائے وقت كوغلىت سمجية موقعه سے فائدہ الصالية آب ہی کے ملاً، ووطن میں درگاہ البرآبادشرلیٹ متصل کنڈیار وضلع بوّاب نشاہ مندہ میں مرب پیردونشن حیروورحا حرک وی کا بل امکل رونق اخروز میں جن کی بؤرا بی فنلسداوتوجھا عالیہ نے سزاروں گرا ہوں گہنگاروں کی کایا ہی بلٹ دی لاکھوں و اکو، چور، زانی ت رابی ا فاستی ، و فاجر، ظالم حتم مے لوگ متعی پر مبنر گار خائق خدا بنائے ۔ بے دین ، و پندار بنیائے۔ باغی ہسلام میلغ اسسلام بنائے سالیں نا پٹرکیوں نہ ہوجیسکہ اوبیاء اللّٰہ کو ہروقت قرب خداونا بی حاصل ہوتا ہے۔ انکے دیکھنے سے خدایا د آجا تاہے۔

علآمة الدهوفرمد العصرحفرت قاضي ثناء التدياني بني رحمته التديقالي عليه فرلمت بس إِنَّ أَوْ لِيَّاءَ اللَّهُ لَكُ مُدَّقَلَ مَكُ كَ مَعَيَّدَ كَا لِلَّهِ نَعَا كَىٰ غَيْرٌ مَسْكَبَّفِ يُفْتَفِيثَ وَإِلَّهُ اَنْ يَكُوْنَ مُجَالَسَتُمْ مُ الْمُحَالَسَةِ بِاللَّهِ تَعَاكَىٰ وَمُ وَيُنْهُمُ مُذَّ عَزَا بِلِّهِ ثَعَاكُنْ وَ دِخْتُ هُمُ حَالِبًا إِلَىٰ ذِ حُرِمٌ تَعَاكَىٰ كَالْمِوْءَ ﴾ [ ذَا قَوْلِكَ بِالشَّمْسِ وَامْنَكُ ثَنَ بَنْوَرِ هَا حَصَلَتْ كَهَا حَالُةٌ إِذَّا فَوْبَلِ تَنْفُيُ بِنُدُالِيكَ الْمِثْرُكِةِ كِنْتَسَفِيثُمُ كِيكَا حُمَا كَيْسَتَنْفِيثُمُ بُمَتَّا بَكَةِ السَّمْسِ بَلْ

مع يُحَتَّرِقُ الْقُلْمَة بِمُقَامِلَةِ الْمُرَّةِ دَوْنَ مُقَامِلَةِ الشَّمْسِ وَايْفَا اللَّهُ سُبَعَانَهُ لِيَقَوْبِ الْقُلْمُ فَا اللَّهِ الْمُرْمَعِ وَوَنَ اللَّهُ مُنْكَانَةً وَاللَّهِ مُنْكَانِهُ السَّغِدُ ا وَ تَاتَرِّ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ لُقَوْبِ الْفَوْدِ وَمُنَاسِبَةٍ حَفِيثَةٍ عَيْرٍ مُسَلِّمَةً إِلَّهِ السَّغِدُ ا وَ تَاتَرِّ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ لُقَوْدِ وَمُنَاسِبَةٍ حَفِيثَةٍ عَيْرٍ مُسَلِّمَة فِي إِلَهِ تَعَالَىٰ وَ الشَّعَلَةِ وَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللللللَّةُ اللللللَّةُ الللللَّةُ الللللللللَّةُ اللللللَّةُ الللللللللللللللَ

تحقیق التّروايونكوالتّريغاني سے سابحة ایک ایسی ہے كیفیت ميّنت اور قرب حاصل ہے، حس کی بدولت ان کے سابخ مبیھنا النزیعالی کے سابخ بیٹھنے کی ما نندہے،ان سے دیکھنے سے خداوند متعالیٰ کی ذات بابر کات یا د آجاتی ہے۔ وہیوں کا ذکر دہیاں، كدنا ذاكركوالشرنقالي مح ذكرى طرف كيمين كرمينجا تاسع وحس طرح آئينه سودح کے مقابل لایا جا تاہے توسور جسے دورسے منور نوکراسکی ایسی حالت بنجاتی ہے كركوني بيي جيزاس سے سامنے آجاتی ہے توسنور موجاتی ہے ہي بنہ سالكر أكر مدفئ آئينہ كے مسلف آجاتی ہے توحل جاتی ہے رجب كرسور و سمے مقابل ہونے سے بنیں جلتی . اس کے کہ آ مینہ رونی سے متربیب ہے اور سود ج دور، اسی طرح النز بنار کیے متعالیٰ نے اولیاء النٹر کے مشہرب اور بلا کیفیٹ منا سبتہ خفیہ کی وجہ سے ان بیں استعداد کا نزمیداکیا ہے دحس سے ذریعے معادف وحقائق بارگاہ قدس سے حاصل کرتے ہیں) اور استعداد تا شرد دوسروں برا نٹر کرنے می بیافت ) بھی، اسلے کر انکو لوگوں کے سائے سالسبت جبنی نوعی اور فردی حاصل ہے۔ بینی وصف ا نسانیہ ت میں بہمی دوسے دانیا ہوں سے مشہر مک ہیں اس سے الند تعانیٰ کی بار کا وسے فنو من وبركات حقائق ومعارف حاصل كريمه توكون كوعطا فزاتهن فالكلابكى كوفا بده بينجانے ياكسى سے فابكرہ حاصل كرنے تھے لئے آليس ميں مناسبت ضردری ہے۔ بغیرمناسبت ایک دوسرے سے افا دہ استفادہ مہنیں کر سکتے۔ یمی وجہ ہے کہ اللہ متعا لیلسنے ہی ہوع اسان کی دمبری سے سے ابنیاء کہ ام کولیٹری بیاس مِن سِوتْ وَإِلَا - وَلَاجُعَلْنَا لَا مَلَكًا لَكُعُلْنَا لَا مَكَكُا لَا مَ جَلاً فَلَلِبِسْنَا عَلَيْهِ مَايَلُمُونَ -

بی بالم بر باخلت، با طون با خدا بوتے بین، بارگا والهی سوفوض ومرکات، احکام و بها بین باظاہر باخلق، با طن با خدا بوتے بین، بارگا والهی سوفوض ومرکات، احکام و بها بیت حاصل کر ہے خود بی ان برکا دبند رہتے ہیں دوسروں کو بھی دا ہو داست بید لانے می کوشش کرتے ہیں۔ اور ادان کی بیدالش کا اولین مقصہ رعبا دت ومعرفتہ اسے یاد دلانے ہیں۔ حب طرح دنیا وی حکومت میں مرکزی اورصوبا می وزرار و دراواعلی اسے یاد دلانے ہیں۔ حب طرح دنیا وی حکومت میں مرکزی اورصوبا می وزرار و دراواعلی سینیر ود بگراراکین آعلی کا دوط دفہ تعلق موتا ہد، حکام بالا مسلا صدرا ور و زیراغظ سینیر ود بگراراکین آعلی کا دوط دفہ تعلق موتا ہوئے ہیں۔ سابھ بھی ۔ حکام بالا سے جوجو احکامات اور ہدایات آئو سے جیدہ مرا اندائس کے سابھ بھی ۔ حکام بالا سے جوجو احکامات اور ہدایات آئو سے عہدہ مرا بہونے کی ابلیت مہیں بوتی براتشہ میں ان احکامات اور ہدایات آئو سے عہدہ مرا بی طاحت ۔ اسلے ہم میں برا ہو داست بارگاہ ای ہم عوام الدائس سی جو تکہ غایت تدریس میں ہیں اور الشر نقا کی انتہاء مقدس ، ہم عوام الدائس سی جو تکہ غایت تدریس میں ہیں اور الشر نقا کی انتہاء مقدس ، برائی سے موتومن وبرکات اور احکام و ہدایات حاصل کرنے کی ابلیت نہیں ہے ۔ ہدا ہم او دیاء الشری صوب کات اور احکام و ہدایات حاصل کرنے کی ابلیت نہیں ہے ۔ ہدا ہم او دیاء الشری صوب کات اور احکام و ہدایات حاصل کرنے کی ابلیت نہیں ہے ۔ ہدا ہم او دیاء الشری صوبت بابر کت میں رہ کران کے سایۂ عاطفت سے وزریعے ہی وصول ای الشر معرف ترابی کی صوبت بابر کت میں رہ کران کے سایۂ عاطفت سے وزریعے ہی وصول ای الشری معرف ترابی کی صوبت بابر کت میں رہ کران کے سایۂ عاطفت سے وزریعے ہی وصول ای الشری معرف ترابی کی صوبت بابر کت میں رہ کران کے سایۂ عاطفت سے وزریعے ہی وصول ای الشری معرف ترابی کے میں در بیعے ہی وصول ای الشری کران کے سایۂ عاطفت سے وزریعے ہی وصول ای الشری میں میں میں میں میں کران کے سایۂ عاطفت سے وردی میں کران کے سایڈ عالم کرنے ترابی کی کران کے سایڈ عالم کرنے ترابی کران کے سایڈ عالم کی کران کے سایڈ عالم کرنے ترابی کران کے سایڈ عالم کرنے ترابی کران کے سایڈ عالم کرنے ترابی کران کے سایڈ عالم کرنے کران کے سایڈ عالم کرنے کران کے سایڈ کران کے سایٹ کا میان کرنے کران کے سایڈ

حفرت خاج عبدالله النفر المن المن المن المن المن المراد المرس المراد المرس الله تعالى المراد المرس الله تعالى المراد الغربي المن المرس الله تعالى المراد الغربي المن المرس الله تعالى المالية المرس الله تعلى المن المرس الله المرس ا

کے لئے اللہ دئی العزت کے ذکر سے بھی زیادہ فائدہ خدہے کیونکہ مریدکو ابھی تک فاکور بعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کامل خاسبت نہیں ہے جب کی برولت ذکر ہی سے پورا پورا فائدہ حاصل کرسکے ۔ البھ جب بلتہ السنیدہ میں عداۃ اولیاء حفیرت سیاجے مریح ک بن عبد اللہ انجامنی فقت بندی قدس سرہ فراتے ہیں ۔

بِسُلانْ كَوْ مَنْ كَا الْدُو لُكُ الْدُو لُكُ الْدُو كُلُهُ وَالْمِيمَا اللهُ وَالْمَيْمَا اللهُ اله

یس جان ایس تحقیق فنا بئت اور الترتعالی تک پینچنے کے طریقے طریقے مالیہ لفٹ بندیہ میں جارہ ہوں کے ایس تحقیق فنا بئت اور الترتعالیٰ تک پینچنے کے طریقے میں بند مرتبہ جارہ ہوں ہے۔ جارہ کے مند بہدا ہوں ہے۔ جارہ مستی کے ذریعے داہ حق برجلتا ہے۔ اور مصبوط مترجے وہ کا مل بزرگ کی صبحت ہے۔ جود جدو مستی کے ذریعے داہ حق برجلتا ہے۔

الس صحبت کے سے تین سفرالکا ہیں۔

ال نینج کی صحبت خدمت کرتے ہوئے کرے اپنے آپ کواسی کا طبرت منسوب کرے، داسی کا مرّبہ مجھے،) اورانس پرفخنے ونوشی محدوث منسوب کرے، داسی کا مرّبہ مجھے،) اورانس پرفخنے ونوشی محدوث منوج درہے ۔

الا سفح برکسی قتم کا اعتدان رزکرے اور اسس کے کسی فعل کی عیب جوئی نہ کرے ظاہر میں بھی اور باطن بیں بھی اور اپنے قلبی وہم و خیالات کودو جو بہر کے متعلق دل میں پیدا ہو رہے گفا ہ سمجھ اور بارگا والی میں بخشش کا طالب ہو۔ اسس نے کرشنے الشر قدار لا کے دست قددت بین بوتا ہے اور الشد تعلی کی بھی کسی اور والشد تعلی کمی کسی اور والشد تعلی کمی کسی اور والشد تعلی کمی کسی اور علی جے دست قددت بین بوتا ہے اور الشد تعلی کر بین سے جے دار یا تا ہے۔

(۱) مریدستین کے سانے ایسے رست جیسے عنوں دینے والے سے سانے مرودہ ہوتا ہے رسی جاہے اسے بھیسے منوں ارروں ہوتا ہے۔ سے سانٹ مرودہ ہوتا ہے رحبس طرح جاہے اسے بھیسے رتا دریاں۔ مسی طرح کی مخالفت نہیں ترا۔

الْحَكَائِنُ اَنَّهُمْ لَيْسُوْا اَنِبِيَاءَ فَهُمَّ وَنَ مَثِلَ الْبَرْقِ اَوِالِّنْ يَجَ لَكُمْ الْبَرْقِ اَوالِّنْ يَحَمُ وَقَالَ يَا اَبْلُهُ وَاللّهِ الْجَهْ عَنِ الْوَالِمِ هِمْ فَقَالَ يَا اَبْلُهُ وَاللّهِ مَنْ مِنْ اللّهُ عَمَاهُمُ الْحَلَيْ الْمُحْوَةَ بَعَنَ مَا الشّبَعَهُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْكَ بَعَنَ مَا الشّبَعَهُمُ اللّهُ وَالْحَهُ عَلَيْكَ اللّهُ وَالْحَلْلُ اللّهُ وَالْحَلْقَ يَعْمَ اللّهُ وَالْحَلْقَ يَعْمَ اللّهُ وَالْحَلْقَ يَعْمَ اللّهُ وَالْحَلْقَ اللّهُ اللّهُ وَالْحَلْقَ اللّهُ وَالْحَلْقَ وَالْحَلْقَ اللّهُ وَالْحَلْقَ اللّهُ وَالْحَلْقَ وَالْحَلْقَ اللّهُ وَالْحَلْقَ وَالْحَلْقَ اللّهُ وَالْحَلْقَ وَالْمَالِمُ عَلَيْكُ وَلَى اللّهُ مَلْحَلُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ وَالْمَالُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ عَلَيْلُكُ عَلَيْهُ وَالْمَالُ اللّهُ عَلَيْلُكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُكُ عَلَيْلُكُ عَلَيْلُكُ وَلَا اللّهُ عَلَيْلُكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

روایت کیاگیا ہے تحقیق رسول اکم ملی الشرعلیہ دیلم نے حقرت ابو بررہ رصی اللہ عند الله وحیث فراقے ہوئے کہا اس ابو ہر رہ ہ بتر سے او پر لا ان ہے کہ ان لوگوں سما راستہ اختیار کہ برجو دوسرے لوگوں کے گھراجانے سے و فت بھی د گھرائیں کے اور جب دوستے روگ بید بیشان حال جہنم کی اگرسے بناہ ما نگ رہ ہوں کے مدحفرات اس وقت بی برخوف وخطر ہوں گئے ، حفرت ابو ہر رہ و رسی الند عذرے وض کی یا رسول او رصلی الند علی وہ کی وہ کو ن لوگ ہوں گے ، خی کرم حلی الند علی بول کے اور رسول او رصلی الند علی ہوں گے ، بنی کرم حلی الند علی بول کے موں گے جنگا بنیا وکرام علیم السلام برائن ذانے میں بیل ہو ایک موں گے جنگا بنیا وکرام علیم السلام میسا حضر ہوگ ان کے دیسے بی کرم بی بی بی بی ال میسا حضر ہوگ ان کو و یکھینگے کریم بی بی بی بیاں میسا حضر ہوگ ان کو و یکھینگے کریم بی بی بی بیاں میسا حضر ہوگ ان کو ان کو بیتہ جلیگا کہ یہ بنی کریں انکو ہو بی کا دوں گا ایسے بوری کا گذرہ ہوگا ان کے انوار دیجیات میں بیاں میں بیار میں بیار کا ایس بی بی بی بی بی بی بی بی بی بیاں میں بیار طریع بی بیار بی بی کریم کا ان کا گذرہ ہوگا ان کے انوار دیجیات میں بیار میں بیار کا کیا ہوں کا گذرہ ہوگا ان کے انوار دیجیات میں بیار بیں بیں بیں بیں بیں بی بی بیار کی انوار دیجیات

چند فوائد از از در حدیث بنویه صلی الشرایس چند ایک عقائدا در فوائد مفهوم بوتے بین جن بین سے چند فوائد مفہوم بوتے بین جن بین سے چند فوائد بہاں بھی در رح کے جاتے ہیں (۱) اہل اللہ بنزشکل مرصلہ بین بھی ہے خوف و خوا جو تے بین ، نہ توکسی و نیاوی نقصان کیوجہ سے بر ابنتان ہوتے ہیں نہی تا مت کے دن جنہم کی آئے۔ سوا کو خوا ہ لاحق ہوگا۔ جیسا کر ارشا و باری افغالی ہے ۔ اکر آل آگ اگر دیکاء اللّی کا کھی فوٹ عکی ہوگا۔ جیسا کر ارشا و باری افغالی ہے ۔ اکر آل آل آگر دیکاء اللّی کا کھی فوٹ عکی ہوگا۔ جیسا کہ ارشا و باری سن او بایتا ہے اللّی اللّی کے دفوف میں مذخم ،

معض علماء مفسرت نے خون اور حزن میں یہ نسوق کھی بان کیا ہے کہ خون اپنی اپنی جا ن کیا ہے کہ خون اپنی اپنی جا ن سے ایس کے خون اپنی اپنی جا ن سے ایس کے کہتے ہیں اور حزن اپنے متعلقین ہر آبنوالی مستقت کو کہتے ہیں اور حزن اپنے متعلقین ہر آبنوالی مستقت کو کہتے ہیں ۔

لهذا بيها رجعي خون اورحزن كي أفي كا مطلب يه مو كاكذابل التشرخ ديجي وارين

میں بے خون وخط ہوں گے اور اپنے متعلق ومتوسلین کے حق میں مجی بے فکر مہوں گے .

میں بے خون وخط ہوں گے اور اپنے متعلق و نیا آخر ت میں بے خون وخط ہوں گئے .

مین ان مح متوسلین بھی ان مے صفائے و نیا آخر ت میں بے خون وخط ہوں گئے .

(۲) اولیاء العثر کا حفر بھی ابنیاء کرام علیم مالسلام کی طرق با ثنان قرشوکت ہوگا جسحات سے میں اسی مستم کی بہت سی معیر ومعتمد دولیات موجود میں ۔

بخارت بین مشول مونے ہے باد بوداس کا دل بخارت کی وجہ معے فداوند تعالیٰ کے فکر سے غافل منہیں دہانی ہریں وہ لوگوں کے سابھ دہا کرتا ہے مگراس کا دل خالق کے سابھ معنق رہا ہے نہ محلوق کے سابھ وہ ما سوا ہے اللہ بعد فررہ لہا ما لائے کے سابھ معنق رہا ہے نہ محلوق کے سابھ وہ ما سوا ہے اللہ بعد بارہ والموار (م) مقربان الہی کے سد تے عذاب الہی ٹل جاتے ہیں ورنہ توہما رہ احمالات والموار میرت وصورت مجمی امم سابھ سے بہتر بنہیں ہے جن بیرخسف منج اصطراع طرع کی میرت وصورت مجمی امم سابھ سے بہتر بنہیں ہے جن بیرخسف منج اصطراع طرع کی نام کیا تی آفات عذاب المئی نیکرنا ذل بولیں۔

ند مورت به مانی ندر برن به مسلمانی : عواد اس حال بین معرکبا بویم برنفل رئائی معروت به مانی ندر برن به مسلمانی این معلام دانطان جین حالی کت بین مانی کت بین

ند سروت مدسى ان كى قائم ندعسند . الكيرسا على ودورست

مٹیں خوبیاں ساری نوبت بہ نوبت اک ہسلام کا ریگیا نام سیاتی موئے عل<sub>م</sub> وفن ان میں ایک ایک خصت رہا دین باتی نہ اسلام میسیا فی

## سكون فلث

۔ - سوادی سے دے بین جیبی۔ موٹر کادین اور سوائی جہا زمہیا ہیں۔ لیکن بھر
کبی سکون منہیں ول بہریشان ہے زبان نا لاں ہے قلبی سکون سے کیر محروی ہے۔ نیند نہیں
اُتی خیالات و فکرات اور ہے آوامی سے جا گئے رات گزرتی ہے۔ اسی پریشانی نے الات ، دنفکرات
میں وجہ سے بسااد قات ہا رہے مینل تک و فزیت جا کہنچتی ہے۔

بہ سب کچھ اس ہے ہے کہ ہم نے دین اسلام کے بتائے ہوئے اصول پرعل کرنا چھو تو ا مغرب سے مناشر ہوکہ اسکی تقلید سنسرے کردی ۔ اسکی ہرا وائی نقل انار نے بیس نخ و فرحت ۔ محسوس کر نفس کیے ۔ اسلام کو فرسودہ احالات حاج و کے لئے غیر موزوں اور ترقی کی داہ بب رکاوٹ سمجھنے لگے ۔ ہم اہل یورپ کو ترقی یا فقہ ہم کھ کر انگی تقید سنسرے کردی حالا نکہ وہ خود دوا فر مقدار بیب ماوی و سائل سے ہوتے ہوئے بھی قبلی اطبیان و سکون کی نفت سے بالکل بے بہرہ ہیں ۔ وہ خود چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا مذہب مل جائے جس سے بریشانی دور اور دوحانی سکون حاصل ہما تکی اس تلائش وجب توسے فائدہ اٹھ لئے ہوئے۔ بریشانی دور اور دوحانی سکون حاصل ہما تکی اس تلائش وجب توسے فائدہ اٹھ لئے ہوئے۔

بتروع كى اس وقت (٥١ واير ١٠٠ مريج سے ١١٠ شهروں ميں اس سے آستر م اور حلوماتی مرکزیں ۔ گرومہاراح کو حذاکا او تارتعتورکیا جا "ماہیے ۔ ایس کی پوجا یات کے وقت بنرادوں آدمی اکٹھے ہوکہ موسیقی کی وصن میں سریلا ہلاکہ دوحا فی سکون حاصل کہنے کی کوشنش کرتے ہیں ( دوزانہ عِرِت سندھی ہم مثی ھے 196ء زبیرعنوان امریکی بانشندے روحانی سکون کی تلامش میں) حقیقت یہ ہے کہ آرج ہم جب دد نیا) کونتہ فی سبھے دہے میں دراصل تنزل ہے ادرجے داسلام) ہم تنزل سجھ دہے ہیں فی الواقع بہی مترقی سے۔ یہ نقط ہم ہی نہیں کئے ملکہ دوسے مذاہب کے حیدہ حیدہ متاز لیڈراور فلاسفری پی کہتے اور بیکھتے ہیں ۔ جنوبی افریقہ کے ایک بمثار لیڈر لیکٹی تکھتے ہیں ۔ و شا محے مالات بگر میکے میں الیسی فیامت خیز اور بتاہ کن فضا میں اگرکوئی مخر بک اصلاح عالم كالبرجيرا تحاسكتى ب توده اسلام بى كى تربك علم فردرى وكرحفرت محدصلى التدعليه والم اسوه حسندونيا تمص خيبني كباجائة أورماوي عالم ادرما دبيت كي غليظ مرين أبكبو مين بادى راه نها يا جائے - ايك اور متاز فلاسفر علامه خالد شيد ورك اينے أيك معمون رد امریکه ادر اسلام") میں فرماتے ہیں : ۔ امریکہ سے عیسائی فرقوں کا انتر باطل بہور ہے۔ برافے تقصبات مع رہے ہیں تمام کا تمام امریکہ ایک ٹنی دوشننی کا منتظر ہے ا مرکبہ نے فيعلكر بباسه كرعيها يئت اسكى حزورتوں كے سے با سكل ناكانى سے امريكير الك ببن لاقوى فاربب كاختلاشي بعدام بكير كي تمام روحاني اعتقاد كي آدمي فوراً مذبب مع حجندي تط مع بوجا بيس سے تمام حالات يرغوركرنے كے بعد ميرا ينعل بد سے كرام بكركا آئنده مذبب إسلام بهو كار دروز نامه حنگ كراچی ۲۰ ایریل و ۱۹ واری

غرصنیکہ مادیت سے متوالے جدید نونہیت رکھنے والے احباب کی کھریجی راء ہویہ حصیفت المہرمن الشعب ہے کہ کمال مزتی اسلام ہیں ہے دبیا آخرت کی عرب وغطت اسلام ہیں ہے دبیا آخرت کی عرب وغطت اسلام ہیں ہے دبیا آخرت کی عرب وغطت اسلام ہیں ہے۔ ادمثا دِباری تعالی ہے۔ وکک اسلام ہیں ہے۔ ادمثا دِباری تعالی ہے۔ وکک تشکیری رہے کہ مین فوا وکلا تکھنز کو اوآ انشامہ الاعکون یاف گذشتہ میری مینین رہے تشکیری رہے الدیمان میں غے ہما

(اور بنسستى كرواور بذغم كها وتهيس غالب آوست اكرايمان ركهة جوا

تاریخ گواه ہے کر جب تک ہم اسلامی اصول واحکام پرکار بند تھے دین اسلام بربری طرح عامل تھے روم و فارس کے نا مور حکراں فیصر و کسری بھی ہمارا نام سنگر برزجاتے تھے کسی مسلم ریا ست و مملکت برتو کی کسی فردسلم بربھی نظر بدا تھا کہ و کی تھے کی کسی میں جرائت نہ تھی ۔ سیکن آن حب کہ ہم نے اپنے مقدس منہ بسلسلام کے سنہری اصولوں کو پس بیشت و الدیا ہے تو آن حن ناگفت ہہ حالات میں ہم متبلا ہیں جس نازک متر مرصلہ سے ہمارا گذر مہور ہا ہے ۔ تاریخ اسلام اسکی نظیر بیش کرنے سے فاصر ہے ۔ بیفیا ہمارے ما سلف نے تو اس کا تعقور تک زکیا ہموگا۔ پیش کرنے سے فاصر ہے ۔ بیفینا ہمارے ما سلف نے تو اس کا تعقور تک زکیا ہموگا۔ بیش کرنے سے فاصر ہے ۔ بیفینا ہمارے ما سلف نے تو اس کا تعقور تک زکیا ہموگا۔ بیش کرنے سے واپنی نفت نہیں بد تناحیب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں . بیشک المنڈ کی قوم سے اپنی نفت نہیں بدلتا حیب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں . لیکن افسوس صدا فنوس ہے کہ اس بیدار نہیں ہوتے ۔ المحد منہ می ایک بیدار نہیں ہوتے ۔ المحد منہ میں خوتے سے اپنی نفت نہیں بیدار نہیں ہوتے ۔ المحد منہ میں ایک منہیں خوتے بیک بیدار نہیں ہوتے ۔ المحد منہیں خوتے ہماری ایک منہیں خوتے ہیں کھاتی خواب خرگوسٹ سے اپنگ بیدار نہیں ہوتے ۔ المحد منہیں خوتے ہماری ایک منہیں خوتے ۔ المحد منہیں خوتے ہماری است میں کھاتی خواب خرگوسٹ سے اپنگ بیدار نہیں ہوتے ۔ المحد منہیں خوتے ہماری ایک منہیں کھاتی خواب خرگوسٹ سے اپنگ بیدار نہیں ہوتے ۔

ولے ناکامی ستاع کا رواں جا تارہا ، کا رواں کے دل سے احساس یٰیاں جاتا رہا ایسیا کے سے احساس یٰیاں جاتا رہا ایسیا کے سے سلطے میں سوک رہے ہیں ۔

اسی بیاری نیند میں سوکر توہم اپنے اسلامی زرین احسال ق وا قدارا معال وکرد ادکھو بیٹے میں ۔

بیٹے میں ۔ ، بھی وقت ہے کہ ہم بھر سے سنجھل کر آگے قدم بڑھا ئیں الملٹ کی رسی کو معنوط بچھ ہم اسے کہ ہم بھر سے سنجھل کر آگے قدم بڑھا ئیں الملٹ کی رسی کو معنوط بچھ ہم اسے کہ ہم کو اب خرگوش سے بیدار نہ ہوئے تو فعاجانے کل کن کن کریں ۔ لیکن اب بھی اگر ہم خواب خرگوش سے بیدار نہ ہوئے تو فعاجانے کل کن کن اس سے بھی کھونا کہ واب خواب خرگوش سے بیدار نہ ہوئے تو فعاجانے کل کن کن اس سے بھی کھونا کہ واب خواب کے لیکن اس سے بھی کھونا کہ واب خواب ہوگا ۔ خلاصہ بید کہ امن و آست ہی ، عزت و رفعت اسلام میں ہے واب مذہب یا ازم میں ۔ حقیقی ترتی ، مدھانی ترقی اور قبلی اطبیان وسکون اسلام میں ہے مدہوں کے با لمقابل مادی ترتی کی جندیت ہیوں کے کھلونے سے دیا وہ کھونہ بی ہو کہ ایک میں ہے تر دوں کا کام ہے ابدی سے وروراحت قلبی سکون و ورحت حاصل دیا وہ کھونہ بی ہو کے وہون کے اس کا کی میٹ بیت ہوئی کو ورحت حاصل دیا وہ کھونہ بیسی ہے تر دوں کا کام ہے ابدی سے وروراحت قلبی سکون و ورحت حاصل دیا وہ کھونہ بیسی ہوئی کی دونہ ہیں ہوئی کا دیں ترقی کی جندیت ہے وہ کو درحت حاصل دیا وہ کھونہ بیسی ہوئی کھون کے دونوں کا کام ہے ابدی سے وروراحت قلبی سکون و ورحت حاصل دیا وہ کھونہ بیسی ہوئی کی دونوں کا کام ہے ابدی سے وروراحت قلبی سکون و ورحت حاصل دیا وہ کھونہ بیسی ہوئی کھون کونوں کیا کہ کام ہے ابدی سے وروراحت قلبی سکون و ورحت حاصل دیا وہ کونوں کیا کہ کونوں کھونا کہ کونوں کونوں کا کام ہے ابدی سے وروراحت قلبی کی کونوں کیا کھونا کونوں کونوں کا کام ہے ابدی سے وروراحت قلبی کی کونوں کیا کونوں کونوں کا کام ہے ابدی سے وروراحت قلبی کی کھونوں کونوں کھونوں کی کونوں کونوں

كرناجوكة ذكر خدابى سے حاصل موسكتا ہے۔ ارفتا دبارى تعالى ہے۔ الكّذِيْنَ المَنْوَا وَ تَكُلُمُنُونَ قُلُو كُمُهُمْ دِيدِ خَرِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَرالِلّٰهِ تَطْمَعُنُ الْعَلْوَبُ بَدْ مَا عَمْمَ عَمْدِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْدُ اللّٰهِ اللهِ عَلَيْدُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْدُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

وہ جوائیان لائے اور انکے دل اللہ کی یاد سے حین پلتے ہیں سن لوالٹڑکی یا دہی میں د لوں کا چین ہے ۔

اس ہے کہ ادی ترتی سے اساب سجی محدود ترتی ہیں عارض اور فائی ہے جب سے نا تاجو ڈکر سجی ہے فنا ہوجا کیلئے ۔ لین اگر ہم نے ابدی عینسر فائی ذات (اللہ تفائی) سے نعلق جو لوا اسکے ذکر و فکر میں مشغول رہے تودل کو فرحت وسکون سجی حاصل ہوگا۔ اور اسے ابدی زندگی ہی حاصل ہو جائے گئی ۔ آگر بین کوا ملٹے خطکہ پُنٹ القائو ب

بون دل زنده شود سرگذان مير د يون زنده کشت وابش بهانگرد

داور وکر مے سندانکویں سے یہ حبی ہے کہ وکرحاصل کرینوالا اہل وکرداللہ و الے) سعد بالمشا فصسمجھانے سے وکرحاصل کرے بنی

؟ یم صلی الندعلید و م سے بالمنظام، وکر ماصل کیا اور سوایہ نے تا بعین کو سمجھایا اسی طرح "ما بعین نے بعدوا ہے بزرگوں کو سمجھایا اور وہ بھی بالمشافھ ایکدور سے کو سمجھانے آسے

ہمارے اس زائے کے اورق احت قائم ہونے تک بہی سلسلہ جاری رہے گا ا

معلوم ہوا کہ میں وسئون حاصل کرنے کے سے فو ذکرانڈرسٹرط ہے اور ذکر الڈرماصل کرنے کے سے صحبتِ صالحین سٹرط ہے نینجہ یہ نسکے گاکہ فرحت و آرام جین وسکون حاصل ہونے کے لئے صبحتِ صالحین شرط ہے ، یہ فقط مخریری یا زبا ی بات ہی ہیں برسوں سے بخہ رہ سے بھی یہی نابت ہوا ہے ۔ وورحا عزمیں بھی یہ تعنت کمیاے عروب لیکن نایاب ہیں ہے ۔

ف کام ولیے ۔۔ تینے میں آپ کو ایک ایسے ولی کامل الترول نے کا اجمالی تعارف کا دیتا ہوں جن کی منظر کرم اور بابر کت صحبت سے بے چین دلوں کو مبین مللہے لاکھوں پریشان و مرکد دان اور دنیا دی حکروں میں بینیعکر حبین وسکون کھو جانے والے الحکمة اب سکون و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں آپ بھی یہ بیش بہا گفت بلا معاومنہ معنت حاصل کر بیکے ہیں۔ یہ مردگ آپکوکسی حیلہ کئی محنت وریا صنت کا حکم بنہیں کر بینے ہم سے حاصل کر بیکے کا روبار ہیں برکت ہوگ عزت و آبرو میں بھی اضافہ ہوگا۔ لبشر طبکہ آپ ایک تبلے کا روبار ہیں بھی برکت ہوگ عزت و آبرو میں بھی اضافہ ہوگا۔ لبشر طبکہ آپ ایک بنائے ہوئے طبر یہ چوا پورا پورا عل کریں۔ اخلاص اعتماد اور موسیکے ساتہ ججت یں آ نا جانا رکھیں ۔۔

به بنردگ صاحب الفیض والففیدان خواجهٔ خواجهٔ خواجهٔ العالیہ سے بخش عفادی ضفلی نقت بندی واست برکا تھم العالیہ سے بخش عفادی ضفلی نقت بندی واست برکا تھم العالیہ بین جن کی نظر کرم توجہ عالیہ سے لاکھوں ہے دین ویندار بنے ہے نمازی خاری ملکہ ہجد گذار بن سکتے رہزادوں چور زانی نتران فاستی و فاحب حفرت نویب بوازم دطائ کی خدمت میں آنے سے بعد منا لگف خوامت فی ، فاستی و فاحب حفرت نویب بوازم دطائ کی خدمت میں آنے سے بعد منا لگف خوامت فی ، برمہنے گار بن سکتے ۔

مسنیّق بنویه کی بوری بیدی یا بندی حفرت قبله غریب بزاز قبلی وروهای فداه کی جاعت احلاح المسلیمین کی امتیا زی خصوصیات میں سے ہد۔ نتلکا واڑھی قبضہ برابرنمان باجاعت بخبر مسواک سربیما مدحورت قباری با شت ۴ برنسردآب اوان سنشول کا یا بند ملیکا ر

## تبليغي *مراك*ز

حفرت قبل غریب بواز سے بین بڑے تبلینی مرکز بین جہاں ہر وقت اشاعت اسلام اور تبلیغ دین سے سے سوچا اور علی کام کیا جا تہے ۔ اور فتا فوقتا فوقتا تبلیغی تربیت کے ہے وورے مقرد کے جاتے ہیں جس میں ہر طبقہ سے لوگ خلا مدارس عو بید اسکول کا بھے اور یو بینورسٹی سے اساتذہ وطلبہ تا جسر ملازم و مزادع شامل ہوتے ہیں ، جن کو تبلیغ کا طہر یقت بھی سکھا باجا تاہے اور تفسیرت آن ، احا دین نبویہ ، فتیح الربائی رتا لیعن محبوب بھائی شیخ عبد القا در حبلانی قدس میرہ ) مکتوبات الم رتبانی مجد دیا العن تانی شیخ احمد فاروقی قدس سرہ ، نتینوی مولانا حبلال الدین دوی قدس سرہ ، علا و وازی فقر صفی سرہ میں سرہ ، ملاوی مولانا حبلال الدین دوی قدس سرہ ، علا و وازی فقر صفی سرہ مائیل مناز ، روزہ ، جے زکاتہ و غرہ بھی بڑھائے مائیں .

شبلیغی مراکزیکے نام اور پتے ہے۔ دا) درگاہ الحہ آباد شریف منتقل کنڈارو صنع ہوا ہے ہوکہ پہاں پر ہراسلامی ماہ کی ستا یکس کی رات کو جلسہ ہوتا ہے ۔ دس درگاہ فقر بورسٹریف منتصل اسٹینٹن را دھن ضلع دا دوسنارھ پہاں پر سراسلامی ماہ کی گیارہ تاریخ کی رات کو حلبہ ہوتا ہے دس) درگاہ طاہرآباد شریف متعل ہائشم آبا دوایا ٹنڈوالے یا رضلے چدرآباد۔

" نقریباً دوسوگھ میہنشنل ان تینوں بسیتوں میں پوری طرح سنوی احکام کی یا بدی ہے لین دین شا دی بیاہ سبھی دین ہسلام سے بتائیے ہوئے طریقے سے انجام پاسے ہیں۔ منازیا جماعت ہجد مسواک دستا رو دیگر نبوی سنتوں پرسنحتی سے عمل ہیرا ہیں ۔سائ سالہ بچہ یا بچی بھی ان بہیوں میں بے بماری ہمیں ہے ۔ مینوں سبتیوں میں مکمل طورہر پردہ شرعی کا امہمام ہے ان بینوں شابی بسیوں سے کسی ایک گھومیں سی ریڈ ہویا ٹیلیوٹیرن بہنیں ہے۔ حقہ میٹری سکریٹ چینے وا کلاکوئی ایک۔ فسرد سجی بہیں ہے۔

ان تینوں بہیوں کا قیام کسی قرابت پر فند واری یا حروفت وسندت کے تقلق کی بنا بر بہیں بلکہ فحض اسلامی انوت و برا دری کے تخت مختلف قوموں اور قبیلوں سے مقلق رکھنے فیالے تحلف ہوائی اور ضلوں کے دہنے والے صرف وینی جذب کے تخت النّذ تقایلے اور اس کے بیا رہے رسول صلی النّد علیہ وسلم کی مضا اور نوستنودی حاصل کر رفع فی خرض سے ایک خلّم ملکر بیٹھ ہیں۔

اوراینے نونس متب توگوں سے متعلق حدیث قدسی ہیں آیا ہے۔ عثق مکتا ذہن جبل قال سَمعُی سَماق سَماق اللّٰهِ عَلَی وَسَلّم یَقُول مَعَالَی اللّٰهِ عَلَی اللّٰهُ عَلَیهِ وَسَلّم یَقُول عَلَی اللّٰهِ عَلَی اللّٰهِ عَلَی قَد اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَی قَد اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

ت مضرصار قبله مختبلینی مشن کا اجمالی جماکنره

ندکورہ بالا تینوں مراکزسے علاوہ ہمارے حفرت فبلہ ہی سے زبیرنیواسنیکڑوں اورکھی چھوٹے بڑے مرکز ملک بھرسے شہروں اورقصیوں میں نبلینی عذمات سرانجام او سے رہے ہیں۔

ملاس میں بے مذکورہ بالا متینوں مراکز میں بھی مدارس عربیہ قائم ہیں جہاں درس نظای کا مکمل کورس بڑھا یا جا تلہدے۔ان سے علاوہ کئی اور جگر بھی مدارس عدر بیراور مدادس تقبیم القسراً ن جارے حفرت ہی کے زیرنطسر فی سبیل اللّٰد تعلیمی خدمات میں مفروف ہیں ،

ستنعیمها بین جدوجهد اور بیلی مسلسل کوشش جدوجهد اور به بی بین مین جدوجهد اور به بیاری مسلسل کوشش جدوجهد اور بیلی بیان محنت کا بهوند د تقریباً عامل قرآن به وسنت بهی بیکن مختلف شعبهائے زندگی میں تعلق ریکن مختلف شعبهائے زندگی میں تعلق ریکن مختلف شعبهائے زندگی میں تعلق ریکن مختلف شعبهائے دندگی میں تعلق ریکن بناء بیرجاعت کے مبلغین کی مندر برزیل تشطیحیں منائم کی گئی ہیں ۔

(۱) جماً عند اصلا اطسائی ندر یه تنظیم حفرت قبل غرب بواز مد ظلم کے خلفاء کرام ملازم اور تاجسر طبقہ پر شش ہے ، حفرات صلفاء کرام کسی قیم کی منیس یا کرا یہ لئے بغیسر ملک سے کوشے کوشے ہیں پنچکر ہی سبیل اللہ تبلیغ کرتے ہیں جنچکر ہی سبیل اللہ تبلیغ کرتے ہیں حقوق النہ اور حقوق العباد صحیح طور ہرا واکد نے کی تلقین و تاکید کرتے ہیں البت اگر کوئی سوال و چندہ تو بجائے خودا نیے کھانے کا انتظام بھی خود کرتے ہیں البت اگر کوئی دعوت کرتا ہے تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطابق فبول کرتے دعوت کرتا ہے تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطابق فبول کرتے ہیں روم ہیں کرتے اسی طرح تا جبرا ور ملازم حفرات بھی ایدون ملک خواہ سیرون ملک جو تے ہیں اپنے لین دین اوروفت ری کا روباد اسرامی اصول سے مطابق ا دا کہ نے کے ساتھ ساتھ تبلیغ بھی کرتے کا روباد اسرامی اصول سے مطابق ا دا کہ نے کے ساتھ ساتھ تبلیغ بھی کرتے دیں ۔

(٢) جمعيّة علماء روحابيد غفاريد:

پچانس سے ندائد علماء کمام کی یہ تشنطیم تقریمہ تدرنسی، مخریماورامامت وخطاب سمے ذریعے ہردقت شہروں اور قصبوں میں بتلیغ وین میں معرف ہیں ۔

وس) جمعیت طلبه مصحانیت غفارید: رحفرت صاحب قبله متنظله

کی رہے تی میں جتنے بھی مدادس عربیہ جیل دہے ہیں ان سے طلبہ کی اپنی علی رہے ہیں ان سے طلبہ کی اپنی علی رہے ہیں ان سے طلبہ کی اپنی علی رہ تنظیم ہے جس کا مرکزی صدر جنرل سیکہ بیڑی اور صدر وفت رودگاہ الدا ہا دستے دین کنڈیار و میں ہے ۔ حب کہ اسس تنظیم کی برا بیخ ہر براتی مدرسہ بیں قائم ہے۔

رم، ريساني طنلب جماعت:

ملك بومين سنبكطون طلبه تنظيمين اورا تجيني كام كدري بين بن كي اكتربت توبير مربيد يهياسى باريتون كالاكاربني بوني بي -اكر متعدد غراسي النبي قائم مين بهي توان كالمقصد انتظامي يا ذاتي مفادات سے صول بوعلاده کھو بنیں ہے ۔ بقنیاً دور ما مزمین مرت اور صرف روحانی طلبه جماعت بهي ايك البيي ع رسياسي خالف زيبي تتنظيم دوحاني طيلب عملت ہے جس سے اراکین سکول کا بھے اور پر بنورسٹی سے سٹوڈنٹ ہوتے ہوئے جی معاشدہ کی سرطسرے کی برائ سے وور ہیں۔ جہاں دوسے رطلبہ حفرات کی خدا دارصلاجین اور فوتین عبلاد گیراد جیسے خریبی کا موں میں صرف ہو ربی ہیں وہاں دوحانی طلبہ جاعت کا ہروئے وسائنس اور فنی تعبیم حاصل کے ے سا کھ سا کھ اسلام اور اہل اسلام کی سربلندی سے لئے کوشاں ہیں کوت كالبح كاستودن في مهد ادرمسجد كالعام اورمو ذن مجى مهارے حفرت مبتله غربیب اوازوامت برکابتم العالیہ کے زیرسایہ طلبہ کی اس تنظیم کی بنیاد استحسے تعتبہ بیاً بین سال تبل چند مخلص لؤجوالؤں نے ڈالاتھا۔ آن ملک سیسر و الله المسلكول كابع اوريونيورسيئيون مين اسك ذيلي مراكنه قائم بين كي المراسط للنداس تتنظيم سع والبند مويفك مين - جواد مح يبل يورث محله ا ورسكول کے دیے دیال نے مور زیفے ۔ جو نے سنسراب اور نجاشی کے مبرائم میں ملوث معے، استادوں کے گنتاخ والدین. ایر اوب نفی میں شنه این. هم بعد آن استاد و ساکا دید کریت میں **دالدین کی خد**مت کرتے ہیں ہرطرح

کی بُران سے متنظر سے ہیں۔ نا ذبا جماعت سے پابدہی نہیں تہجداورسواک عمامہ سیست ہرای سنت بنویہ بیعل کرتے ہیں.

روسهایی طلبه جهاعت کا مرکزی دفت رند دمسجد عمراسل مسنده پوینورستی اوله کیمیس گاری کهانه حبدر آبا دمسند ه

وآخم دعواناان الحك يللي سرّ بالعُلمين وصلى الله على حبيب سيّد نام تحمّدوعلى الله على حبيب المعايد المعين

حصّه اوّل ساله هدایته السالکین مصواد

داددن این

( 10 pla 1-SE LA LA

## إنتساب

بهایت ورجه ا دب احترام ا ورخلوص ول کے ساتھ بیں ماہ بترک رمضان المبارک کا نی یعولی مخت اپنے بیرو مرف بردان مائی یعولی مخت اپنے بیرو مرف برندی و سندی عالی قرآن بینج علم وعرفان مظر فیوض بردان بنی آخد زمان شیخ طرفیت محی السند ماحی رفیق و بدعت . مها حب النبین و العصیل مندی آخس المعصلے دین و صلا - - خواج نواج کا تعفیل معند السحاح الله خش قریشی نقشندی غفاری دامت برکاتھم العالیہ کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب کرتا موں جنی برارک زندگی اسورہ محد دامت برکاتھم العالیہ کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب کرتا موں جنی برارک زندگی اسورہ محد مندکا آئینہ واروت آب موری خارداد صلاحیت مندکا آئینہ واروت آب موری خارداد صلاحیت موری داروت کا کے مردہ دل زندہ مسئے اسکاری نامی کا مردہ دل زندہ مسئے میں مناجر، جا برا اور ظالم شم سے وگوں کو صلاح سندہ جا برا اور ظالم شم سے وگوں کو صلاح سندہ جا برا اور ظالم سندہ سے وگوں کو صلاح سندہ جا برا اور ظالم سندہ سے وگوں کو صلاح سندہ جا برا اور ظالم سندہ ہوئے۔

ته دلکسے دعاہے کرانگہ کر العزیج حفرت قبلیغ بیب نواز متزطل کوجیات خفری عطا فواد کیے فیوض و برکات سے عالم اسسلام کو بہرہ ورہونیکی توفیق بختے آپکی تبلیغی مشن کوروزا فزوں ترتی سے پمکن رکرسے پائے تکیس تک مینچائے آپکے تبلیغی اصلاحی مراکز المدآبا وثر لیف اورفقہ لود مشر بیف کو قیامت آبا دسرمبنرہ شا داب ریجھے ۔اورسگڈر را تم کو آپ سے سائے عالمغتنای

بقیہ زندگی بسرکرنے کی توفیق رفیق سے اوازے ر آمین کا تب العکالم کین بیجا پوستید الا قالین کالا خورین کاسید الا قالین کالا خورین سوئے دریا تحف آوردم صدف کا گرفتول افتدنے عزو شرف دقعہد: الشمی فقرحبیب الرحمٰن مختی غفاری نقتبندی یوم الثاناء موم عیدا لفظ میں 190 کے م